## TEXT PROBLEM WITHIN THE BOOK ONLY THE BOOK ONLY

## UNIVERSAL LIBRARY OU\_188079 AWARINI AWARININ

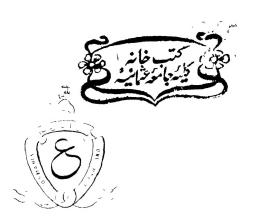

## SHOW مانخاال كلسان

یہ کتاب کمین کمینی کی اجازت سے جن کوحقوق کابی رائٹ صاصل ہیں طیع کی کئی ہے

بيوزميني أنكلتنان وقد سورتين خاندان ستورك كابهلا باوشاه بارشاه وبإليمنيط 111 كوست شخصي 169 ساسا طول عهد پالیمنیٹ خانه خبگی س ۱ ۲ 110 7 ~~ فوج وباليمنيث 770 طرنفذ سورشني كازوال 746 4.6



يبورثينى انكلبتأن

جرُوا وّل

فترفيبورثين

14. P---- 10 AF

﴿اس زمانہ کی کلیسائی تایخ کے اہم واقعات کے متعلق اسْرائی کے انجم واقعات کے متعلق اسْرائی کے انجبار" ( Annals ) اور اسکی تصنیفات سوائح گرندل ووگفت کویکنا چاہئے۔ نیل کی تایخ بیورٹین ( History of Puritans ) وکھنا چاہئے۔ نیل کی تایخ بیورٹین سے بھری ہوئی ہے اسمیں اس سے قطع نظر اس سے کہ غلطیوں سے بھری ہوئی ہے اسمیں اس سے کہ غلطیوں سے بھری ہوئی ہے اسمیں اس سے فریاوہ کچھ نہیں ہے جسے اسٹرائی نے صاف اور ساوے طویر بیان کردیا ہے۔ بیسٹرین شخریک کے آغاز کارکی بابت سمکاللہ ور بارہ شکلات وَشکوط سُنٹ اُن سے بھری کار آمد ہے ۔ یہ کتاب بازیا شائع موج کی جانب میٹر آئی اسکا کی تارین اربرلیک متعلق الیزبیتی کی جانب میٹر آئی اسکا کی اربن اربرلیک سے جو مزاحمت بیش آئی اسکا کی اربن اربرلیک سے جو مزاحمت بیش آئی اسکا کی اربن اربرلیک

۲

بالميشتم حزواول

( Martin Marprelate ) کا مطالعہ کرنا جا ہے ۔ اس کتاب میں ان نایاب رسالوں کے اقتباسات کرنت سے ہیں جو اس نام سے شائع ہو سے حقے ۔ اس نام جدو جہد کے متعلق " تاریخ وستوری ہے باب جہارہ وہم میں مراب جہارہ وہم کی متحریات اپنی وضاحت وسلاست و ناطرفداری کے کاظ سے نہایت قابل قدر ہیں ۔ وفعاصت وسلاست و ناطرفداری کے کاظ سے نہایت قابل قدر ہیں ۔ فرقہ بیورٹین کے روز مرہ کے زندگی کے حالات ویکنگٹن کے روز ایج سے معلوم ہوسے میں اور اپنی اعلیٰ جانب کی کیفیت کرنل ہجین کی آیادگا ۔ در متربہ مراب ہوسے میں اور اپنی اعلیٰ جانب کی کیفیت کرنل ہجین کی آیادگا ۔ در متربہ مراب ہوسے ہوتے ہیں اور میں کی ابتدائی زندگی کے حالات (مصنفہ مراب کی اید واضع ہوتے ہیں کی ابتدائی زندگی کے حالات (مصنفہ مراب کی کیفیت کرنل جون کی اید کی کیفیت کرنل ہوت کی اید کی کیفیت کرنل ہوتے ہیں کی ابتدائی زندگی کے حالات (مصنفہ مراب کی کیفیت کرنل ہوتے ہیں کی ابتدائی زندگی کے حالات (مصنفہ مراب کی کیفیت کرنل ہوتے ہیں کی ابتدائی زندگی کے حالات (مصنفہ مراب کی کیفیت کرنل ہوتے ہیں کی ابتدائی زندگی کے حالات (مصنفہ مراب کی کیفیت کرنل ہوتے ہیں کی ابتدائی زندگی کے حالات (مصنفہ مراب کی کیفیت کرنل ہوتے ہیں کی ابتدائی زندگی کے حالات (مصنفہ مراب کی کیفیت کرنل ہوتے ہیں کی ابتدائی زندگی کے حالات (مصنفہ مراب کی کیفیت کرنل ہوتے ہیں کی ابتدائی زندگی کے حالات کرنل ہوتے ہیں کی کیفیت کرنل ہوتے ہیں کی دونر میں کی کیفیت کرنل ہوتے ہیں کی کیفیت کرنل ہوتے ہیں کی کیفیت کرنل ہوتے ہیں کی دونر میں کیفیت کرنل ہوتے ہیں کی کیفیت کرنل ہوتے ہیں کیفیت کرنل ہوتے ہیں کی کیفیت کرنل ہوتے ہیں کیفیت کرنل ہوتے ہیں کیفیت کیفیت کرنل ہوتے ہیں کیفیت کرنل ہوتے ہیں کیفیت کرنل ہوتے ہیں کیفیت کرنل ہوتے ہیں کیفیت کیفیت کرنل ہوتے ہیں کیفیت کرنل ہوتے ہیں کیفیت کیفی

كأمقيس

الیزمی کے دسیانی زائے میں انگرستان میں جیسا وسی العہد بالیمنٹ کے اجتماع کے دسیانی زائے میں انگرستان میں جیسا وسی اظافی تغیر واقع ہوا ایسا تغیر کھی کسی قوم کے اضاق میں واقع ہمیں ہوا تھا۔ باشدگان انگرستان ایک کتاب برست قوم بنگئے اور جس کتاب کی وہ پرسش کرتے سے وہ کتاب کتاب مقدس متی اسوقت عک اگریزی زبان میں ہی ایک کتاب متی جس سے ہر انگریز انوس تھا۔ گرما ہو یا مکان دولول میں ایک کتاب مقدس کرویا تھا ان کے دلوں میں اسکے الفاظ سے حیرت انگیز جوش پیدا ہو جا تھا ان کے دلوں میں اسکے الفاظ سے حیرت انگیز جوش پیدا ہو جاتا تھا۔ استف پار نے جب بہلی مرتبہ کتب مقدس کی طوش خوش بیا ہو گئا کہ گرما میں رکھیں" تو بہت سے خوش مذاق حیرت انگر خوش بیان پرست کو گئا کہ گرما میں رکھیں " تو بہت سے خوش مذاق خوش الحان برسنے والا لمجاتا " ایک شخص جان پورٹر نامی اکثر اس نیک خوش الحان برسنے والا لمجاتا " ایک شخص جان پورٹر نامی اکثر اس نیک خوش الحان برسنے والا لمجاتا " ایک شخص جان پورٹر نامی اکثر اس نیک

بأثبتتم حزواوال کام کو کیا کرتا تھا جس سے نوو اسے اور دوسروں کو خط حاصل ہو اتھا۔ يورش ايك نوجوان اور عظيم الجنه شخص تقا اور اسك سنني كيلئے بهت برا اژ دحام پروجانا تھا۔ اسکی طرز قراءت بہت پسندیدہ اور اسکی آواز بہت صاف تھی ۔ گر اس نیک کام کیلئے زیادہ مت یک جان پوٹر کے سے لوگوں کی ضرورت نہیں رہی ۔ عہد نامہ قدیم وجدید کے اقتباسات ہو و گرما کی معمولی عبارت میں سنائے جانے کی اور جینیوا کی جیبی ہوئی چھوٹی چھوٹی جلدوں نے انجیل کو ہر گھر میں پنجا دیا۔ کتاب مقدس کی س بردلعزیزی کے لئے نمریب کے علاوہ اور اسباب بھی تھے۔ وکلف کے ازیاد رفتہ رسائل کے سوا الگلیتان کے علم ادب میں نشر کا تام حصّہ سُمْلِلَ اور کورڈیل کے ترجمۂ اناجیل کے بعد پیدا ہوا ہے جہانتگ عام قوم کا تعلق کھا جس زانہ میں کتب مقدس کے گرجوں میں رکھے جانے کا محم ہوا ہے اس زانے میں نثر میں کوئی تانج یا كوئى قصة موجود نه تقا اور نظم مي بهي جاسر كي غير معروف نظمو نك سوا شاید ہی کوئی نظم انگریزی زبان میں موجود مو بسنط بال کے گوشنے میں ہر اتوار کو 'بکہ ہر روز جو لوگ <del>آبر</del> کی کتب مقدس سننے كيلئ جمع ہوتے تھے يا جو لوگ گہروں كے اندر به نظر عبادت جنیوآ کی جمیی ہوئی کتب مقرس سننے کیلئے کی ہوتے تھے اس ایک نئے علم اوب سے ایک طرح کا تغیر رونا ہوتا جاتا تھا ان لوگوں کا بیشتر حصہ ہر قسم کے علمی اثرات سے بالکل خالی الی تھا۔ اور ان کے ولوں پر جب کتب مقدش کے قصص واخیار'

رجز ومزامیر، احکام سلطنت وسیر انبیا کسولوں کے محکم فرامین جمل نوسو

بالششتم حزءاقل

امثال تشبہات ان کے تبلیغی سفروں کے تصفے سمندر پر اور کفارکے دمیان ان کے مخاطرات استدلال البای خواب وغیرہ کے بیانات کا پرتو بڑتا تھا تو اس اثر کو روکنے والی کوئی اور شنے نہیں ہوتی تھی۔ جسطرے یونانی علم ادب کے ذخائر کے شائع ہونے سے " نشأة جديده" كا انقلاب واقع بوا اسى طرح اس عبراتي علم ادكي قديم تر مجوع كي اشاعت سي دو اصلاح " كا انقلاب رونا بوا گر اس انقلاب کا اثر سابق انقلاب سے زیادہ عمیق وسع تھا۔ رہ ہونان وروما کے مصنفین کی تدر ومنزلت نطف زبان کی وحبہ سے تھی گر اس مخصوص نطف زبان کو ترجمے کے ذریعہ سے سی اور زبان میں متقل کرنا مکن نہیں تھا اسلئے قدما کا علم ادب صرف سعدو و سے جبند ذی علم افراد کے اندر محدو د رہا اور ان بر بھی اسکا صرف وہنی انٹریڑا۔ کالٹ مور کیا وہ چند پر نصنع شخاص جنبوں نے فلورس کی اکیڈی .... (مجمع العلاء) کے باغات میں غیریب وسی عبادت كا سامان مهياكيا تها' اس كليته سيستنى ته مرّ الشاز كالمعُدُمُ کا حکم رکھتے تھے۔ بر خلاف ازیں عرانی زبان اور یونانی محاورات کے تراجے میں حیرت انگیز آسانیاں پیدا مرکئی تھیں ۔ کتب مقدس کے أگریزی ترجمے کو اگر مفس علمی نظر سے دیکھا جائے تو بھی وہ اس زمانے کی علمی یاد گار کا بہترین منونہ ہے' اور سبنگام اشاعت سے اسوقت مک اسے متقل استعال نے اسے اگریزی زبان کا معیار سناویا ہے گر جس زمانے کا یہ ذکر ہے اس زمانے میں اسکا علمی اثر اسکے معاشرتی اثر سے گھٹا ہوا تھا۔ عام انگریزوں پر

اس کتاب کا اثر ہرار ہا معولی باتوں سے ظاہر ہوتا تھا اورسب سے زیادہ انرعام بوليال مي نايال تقاء بي بالتراريه كبنا برتا ہے كرحس علم ا دب تک عام انگریزو<u>ں کا</u> دسترس تھا <u>وہ بہی</u> ترجمہ تھا . اورجب ہم اس امر کا خیال کریں کہ شیکسیر' ملٹن ' ڈکنز تھیکرے وغیرہ کے سے مصنّفین کے کلام کے کسقدر فقرے اور تیلے بل ارادہ اس زمانے کی عام بول جال میں ملکئے ہیں تو ہم اجھی طرح سمجہ سکتے ہیں کہ وو سو بیس تبل کتاب مقدس کے نظول اور فقرول نے اگرزی زبان میں نمیسی گلکاریاں کی ہونگی ۔ اسوقت جو استعارات وشبیها ت ہزاروں کتابوں سے گئے جاتے ہی اس زانے میں صرف ایک كتاب سے لئے جاتے تھے۔ ان كى افذكرنے بن بھى آسانى تھی کیونکہ عبرانی علم ادب نے ہر انداز خیال کے الحہار کا سامان مہیا کردیا تھا۔ اسینسر نے ایپی تفالے سیون (Epithalamion) میں جس موقع پر انظار محبت کیلئے نہایت گرا گرم فقروں کا دریا بہا دیا ہے وہاں دلہن کے واضلے کیلئے دروازہ کھولنے کا عکم ویتے ہوئے ایسنے وہی انفاظ استعال کئے ہیں جم حظر واود نے استال کئے تھے ۔ کرامول نے ولنار کی بہا دیوں پر جب گرُر کو چھٹے ہوئے دیکھا تو شعاع آفتاب کا خیر مقدم حضرت وافرد ہی کے الفاظ میں کیا' اور کہا کہ " فدا کو بلندی اور برتری مال ہو اور اسکے تئمن پریشان مہوں جسارح دہواں فنا ہوجا آ ہے اسلیج تو اہنیں فنا کر دیگا '' نبیوں اور رسولوں کے اس بر عظمت شاھرانہ تخییل سے انوس مونکی وجہ سے عام لوگوں کی طبعتیون میں میمی

۵

بالنشتة حزواةل

ایک طرح کی رفعت و زندہ دلی بیدا ہونے نگی تھی اور باوجود سبالعٰہاور تصنّع کے اس زمانے کی طرز بیان آجکل کے رکبیک سوقیانہ انداز کے یہ نسبت قابل ترجیح تھی۔

گر کتاب مقدس کا اثر علم ادب اور معاشرت سے بدرجہا زیادہ عوام کے اخلاق پر بڑا ۔ الیز بہتھ کیلئے یہ مکن تھا کہ منبروں بروغط كاكبنا بندكروك يا ان مواعظ كيلئ خاص طريقيه مقرر كردك گر یہ غیر مکن تھا کہ وہ انصاف کرحم اور سیائی کے ان ملبندر تب واغطین کو خاموش کر دے یا انہیں اینا ہمنوا بنالے جنکے بیانات اس کتاب میں موجود تھے جٹکے اوراق خود اس نے اپنی تو م کیلئے کھول دئے تھے اس زمانے میں جسقدر اخلاقی انڑ تنا م نم مبی اخبارات' رسائل' مضامین' خلبات' واعظوں کے بیانات اور مواعظ سے بیدا ہوتا ہے اس زانے میں اتناہی اثر حرف ایک کتاب مقدس سے بیدا ہوتا تھا۔ ہم جسقدر بغرضانہ طوریر جاہ*ی اسیر نظر کریں'* یہ اثر ہر *حالت* میں نہایت حیرت انگیز معلیم ہوگاتام انسانی افعال پر ایک ہی اثر خالب وحاوی تھا۔ اورزمانہُ ماضی میں جسقدر مستعدی بیدا ہوی تھی وہ سب ایک معین وش نرسبی کیلئے ایک مرکز پر مختبع وستحکم کرویگئی تھی ۔ قوم کی ہرایک طرز و اواسے یہ تغیر محسوس ہوتا تھا۔ انسان اور انسانی زندگی كا جو مقصد ابتك سجها جأة تفا ان سب ير ايك نيا مقصد غالب أليا تحاد ايك نئ اخلاقي ونم مي تحريك مرفيق مي يعيل مني مقي-علم ادب اسوتت کے عام میلان کا آئینہ تھا اور وعظ ومناظرے کی

جسونی جیمونی کتابوں نے (جوابک پرانے ستخانوں میں بھری ہوی ہی) ادب القدم ك ترجول اور" نشأة صديد" كے الحالوي اولوں كونيا منا كرديا تقاء البزيتيم كے مرفے كے دوہى برس كے بعد كروٹرين في الحا تھا کہ "انگلشتان میں دینات کی حکومت ہے" سولھویں صدی کے علمائے عظام کے اُخری شخص کاسولون کو جب شاہ جیمز نے بلایا تو اسنے معًا یہ رائے تائم کردی کہ" بادشاہ ورعایا دونوں ادبیات کیطرن سے بے یروا ہیں '' وہ کہتا ہے کہ'' الگلتان بی علمائے دینات کی بڑی کثرت ہے اور سب اہل علم اسی حانب جھکے ہوئے ہں "۔ دیہاتی کرنل بیسن سے سخص کو بھی دینیات كا شوق يبيدا بو كيا تقا - "تخصيل علم سے اپني فطري قوت فهم كو ترتی دینے کے بعد ہی اسنے پہلا کام کیا کہ نرمی اصول کے مطالعے میں منتغول ہوگیا" اسل یہ ہے کہ تام قوم ایک عام کلیسا بن گئی تھی، حیات د مات سے سائل جٹکے شکوک شکیسیر کے زمانے میں اعلیٰ دماغوں سے بھی صل نہو سکتے تھے'اب نہ صف امرا وعلما کی طرف سے بیش کئے جانے لگے بلکہ کسان ووکا ندار بھی انکے جوابات کیلئے زور وینے لگے ۔ حق یہ ہے کہ ابتدائی طم بیمهِ ربیننول کو مرده دل نرمبی محبنون سمجینا کسی طرح روا **بنیں۔ اور مگر ن** الجمي تک مزہبی شحریک کا تصادم عام تعلیم و تعلم سے ہنیں ہوا تھا۔ در حقیقت الزینی کے دور حکومت کے ساتھ ساتھ اسے زمانے کی مخصوص علمی آزادی بھی بتدریج ختم ہو گئی۔ وہ یر حیرت فلیفانہ خیالات جنہیں <del>سڈنی</del> بنے <u>برو نو س</u>ے

بانت تم خروا ول

طامِس کیا تھا اور جنگی وجہ سے <del>ارلو</del> اور راکے پر وہریت کا الزام لگایا تھا ملکہ کی نہیں سہل انگاری کیطرح اسکے ساتھ ہی ساته فنا مو سُلِّكُ مُردر اليَريينية كي ميم كانبيَّ آسان ولطيف حصته یورٹین معززین کی طبیعتوں کے بالکل موافق تھا ۔ کرنل ہمین نناه کشوں، میں شامل تھا گر اسکا جو مرقع اسکی بیوی نے کھنیاہے وہ نری اور رحملی میں وان و الک کی تصویر کی براری کرا ہے اس مرقع سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ "زمانہ شباب میں وہ اپنے حسن و جال میں ممتاز تھا اسکے دانت ہموار اور موتی کے مانند آب وارتيخ، بال بجورے اور ايام جواني ميں بہت گھنے ... تھ اور شانوں کے دولو جانب بڑے بڑے حلقوں میں فکر کھائے مِوے میرے رہتے تھے۔ اہم معاملات میں اسکی طبیعت میں نہایت سنجد کی تھی گر او تھاری کا یہ بوجوان اسکوائر از کے ننکار کا شایق اور رقص و سرود اور فن شمشیر بازی کا ماهر تها، اسی طبیعت کے صنعتی زاق کے ظاہر کرنے کیلئے یہ کافی ہے كه است مصوّري سنگراشي اور جمله فنون لطيفه ست ماقدانه محبت تقی علاوہ بریں اسے اپنے باغوں کی زمین کو ترقی دینے جین مگانے وشیں بنانے اور جنگی درختوں کے نضب کرنے میں فاص مسرت بوتی عتی . جسطرح وه انجیلول کی تحقیق وتدقیق می جودت لحم د کھاتا تھا اسطرح موسقی سے بھی اسے بہت الفت تھی اسیں اسے بڑی مہارت تھی اور اکثر خیال بٹانے کیلئے وہ ستار بجانے نگتا '' اس میں شک نہیں کہ الیزمیتے کے

باشت مرفزواول

وقت کا سا چرش سوقت کی سی حرص وظیع وسیع احساس و جدر دی میمورست مسرت کی زود انزی' باتی نہیں رہی تھی گر اخلاقی عظمت' مردانگ کی ا**ور حقبا**ل وقعت اور انضباط و قوت مسادات کو ترقی حا<sup>م</sup> ل ہوگئی تھی پوٹینیوں ال**ِسا فی** کی طبعیتی انضاف بیند' مغرز و شابط ہوتی تھیں' اس زمانے میں زمدگی کا عام انباط جاتا را تھا گر اسکے بجائے گھروں کے محدود علقین زیادہ فرحت المیزی بیدا برگئی تھی مسزیجین اپنے شو ہر کے متعلق الکھتی ہے کہ " ونیا میں ایک باپ جنقدر شفیق ایک بھائی جنقد نبتی ایک آقا جقدر بربان ایک دوست جقدر وفا شعار بوسکتا ہے یہ سب خوبیاں اسیں مرحبہ اتم موجود تھیں ""نشاہ جدیدہ" کے جوش خود سری و بے بروای کے بجائے ایک طرح کی مردانہ وار یاکیزگی بیدا ہوگئی تھی '' نو حوانی و سن رسیدگی کے کسی زمانے میں بھی نوبھورت سے خوبصورت اور دلفریب سے دلفریب عورت تھی مسترجیسین کو غرضه وری اختلاط اور ناز ونیاز کیطرت مائل نہیں کرسکتی تھی۔ عقلینہ اور نیک کردار عور توں سے اسے محبت تھی اور انکے ساتھ ہر قسم کی ایک وصاف وبنیش کفتگو میں اسے نطف آتا تھا مگریه گفتگو اس قسم کی بوتی تقی جسکی تنبت تسیطرح کا نازیبا گان بھی نہ ہو سکے 'مرووں کے درمیان میں بھی و فخش ُنفتگوسے احتراز كرمًا نقل اور اگرچه تبض وقت وه دمكی ومذاق سے خوش ہوتا تھا گر اس میں بھی وہ لغویات کی آلائش کا منحل نہیں ہوا تھاً" ایک یمورٹین کی نظر میں زندگی کا وہ لابالی بین جسی " نشاة جدیرہ کے لوگ رمست رہتے تھے اظلاق ومقصد حیات کے منافی معلوم ہوتا تھا۔

بائتشتم حزوا ول

الكا مطمح نظريه تحاكم وه ضبط نفس پر قادر بول، اور ابني ذات، اپنے خيال ابني گفتگو اور اينے افعال پر قابو حامل كرسكيں ـ وه اپنے گر د وبیش کے لوگوں سے خفیف تریں جزئیات پر تھی ج گفتگو کرتے تھے اس سے بھی ایک طرح کے وقار وغور وفکر کا اظہار ہوتا تھا۔انکے مزاج میں اگرچیه بالطبع تیزی ہوتی تھی گر وہ اپنی طبیت کو سختی کے ساتھ قابو میں رکھتے تھے۔ بات چیت بیں وہ خاص طور پر یہ نگاه رکھتے ستے کہ اس سے فضولی و یاوہ گوئی نہ ظاہر ہو۔ وہ سمجہ بوجہ کر بات کرتے اور اپنے الفاظ کو پہلے سے جانج پینے کی لوَّشْ کرتے ۔ انکی زندگی معین ومنتکم تھی ۔ وہ زیادہ خوری ولذات ننانی سے محرز رہتے تھے۔ سویرے اکھتے اور کھی بیکار بنین بہتے تھے اور نہ کسی اور کو بیکار دیکھنا پیند کرتے تھے " تبدیل ضع سے بھی ان کے اس نے وقار و ضبط نفس کا بتہ چلتا تھا۔ شُاقِ جدیدہ کے زرق برق اور شوخ رنگ لباس اور زبورات مترف ہو گئے تھے ۔ کرنل ہمیین نے "بہت ہی ابتدائی زمانے میں ہرطع كا قيمتى بباس مينبنا ترك كرديا تحا ـ باب جمه وه اپنے نہايت ہى ساوے اور لا ایکی انداز میں بھی بہت ہی معزز معلوم ہوتا تھا" اسیں شک نہیں کہ ساس کی زگینی وتنوع کے ترک کردینے کا اثر زندگی کے زنگینی وتنوعات پر بھی پڑا گریہ نقصان ایسا عقاجسکی مل فی حتیقی فوائد سے بوگئ ۔ شاید ان فوائد میں سب سے برا فائدہ یه مواکه معاشرتی مساوات کا ایک نیا خیال پیدا موگیا پیدرشنوں ک اشغال کی کیسائل اور میسائی نرمب کے بھائی جارے سی وجہ سے انکے بالشبشة تم حزواة ل

ولوں سے الیزیجہ کے عہد کے معاشرتی امتیازات کی بٹیت زائل موگئی۔ او فی ترین کسان بھی یہ سجسا تھا کہ اسے خدا کی مخلوق ہونے کی عزت حاصل ہے' مغرور تربن امیر بھی ایک غریب تربن " ولی" کی روحانی طر**نی سور** مسادات کو تسلیم کرتا تھا ۔ خانہ جنگی اور عبد'' محافظت'' کے دوران میں اور طبیقیہ جو عظیم معاننرتی 'انقلاب رونا ہوا وہ بیمین تے سے موزین کے انداز میں ہطے کا اعلی عسوس ہونے لگا تھا۔ جمین غرب سے غرب شخص سے بھی نبایت خوش خلقی و مجنت سے بیش آتا تھا اور اکثر اپنی فرصت کے اوفات عام سیاہیوں اور غریب مزوو روں کے درسیان بسر کرتا تھا۔وہ کھی ایک ادنیٰ شخص کو بھی جقیر نہیں سمجننا تھا اور نہ بڑے سے بڑے شخص کی خوشامہ کرتا تھا۔" امرا سے پنیے کے طبقے کو جو کام سپرد ہوا تھا خود اس کام کے احساس نے ان میں ایک نئی قت وخود داری بیدا کردی تھی۔ الیک جیب کے ایک رباغ نیمے مایا ولکُٹُن کی ال لندن میں رہی تھی اس وتاغ نے اپنی ال کے ستعلق لکھا .... ہے کہ '' میری ماں اپنے باپ سے بہت محبت کرتی اور انکی نہایت فرا نبر دار تھی ۔ اپنے شوہر سے کھی العنت وشفقت سے بیش آتی ۔ اپنے بخوں سے مہایت نرمدلی کا برتا و کرتی اسے ضرا پرستوں سے محبت اور برکار اور مہل آدمیوں سے بیحد نفرت تقی ۔ لوگ اسے زہرہ پارسائی کا ایک منونہ سیجھتے تھے۔ گرجامی جانے کے سوا وہ باہر بہت کم جاتی تھی ۔ تنظیلوں اور دوسرے موتعول پر جب اور لوگ تفریخ کو جایا کرتے تھے وہ کھوسنے رہے کا کام نے مبینتی اور کہتی کہ " یہی میری تفریح ہے" خدا نے اسے

بالبشتم حزواةل

ایک سنی خیز زہن اور عمرہ حافظہ عطا فرایا تھا۔ کتب مقدس کے تلام قضے اسے یاد تھے اور شہیدوں کی تمام داشانیں بھی از برتھیں ۔ ضرورت کے وقت وہ انہیں بے تامل بیان کرسکتی تھی ۔ اس نے وقائعُ اگریزی کو بھی انجیمی طرح دیکھا تھا اور اس میں بھی اسے مہارت تھی ۔ انگلِسان کے تام بادشاہوں کے ناموں سے بھبی وم بوری طرح آگاہ تھی ۔ اس نے اپنے شوہر کے ساتھ جار دنکم بیں برس زندگی سبر کی "

نرمبی تحریک کا زور طبقہ امرا' کے به نسبت طبقہ متوسط اور کاربار کرنے والوں میں زیادہ خایاں تھا اور جن نئے موثرات کی وجہ سے اس زانے کے بوگوں کی اخلاقی سطح لمبند ہورہی تھی انکا کامل ترین اور شریف ترین منونہ اس طبقۂ متوسط کے پیور طینوں میں ال حاما تها - جان ملن طري يوييني كانه حرف اعلى ترين بكه كامل ١٩٠٨ ترين نمونه ہے۔ وہ اس طریق زمب کا پورا بورا معصرے ۔وہ اس زمانے میں بیدا ہوا جبکہ الکستان کی سیاسیات اور الکستان کے نہب پر اس تحرکی کا اثر قوی طور یر محسوں ہونے لگا تھا۔ اسكا انتقال اسوقت بوا جبكه تمام انگلتتان كو اس سائي مي وُهالي کی کوش ختم ہو چکی تھی اور خوو یہ تحرکی ان متعدد موثرات کے اندر حبدب مبوکئی تھی جنسے انگریزوں کے اخلاق و معاشرت کی موجودہ صورت قائم ہوئی ہے۔ اسکی اوائل عمر کی نظموں اس کے سِن رشد کے رسالوں اور اسکی بیرانہ سالی کی مُنوبوں سے اسکی زندگی کے تین نخلف مارج نہایت صاف طور پر نظر کے سامنے آجاتے ہیں۔

باعشيتم مزواة ل اسے عنفوان شباب کے حالت سے معلوم ہوتا ہے کہ " نشاء جدیدہ" کی ذہنی جودت شاعرانہ راحت طلبی اور خوش طبعی انھیں کس حدیکث بيورمين خاندانول مي باتى تقى - اسكا باب باوجود كه رويميه كالين دين کرنے والا اور بنیایت ضابط اور مختاط آدی تھا مگر سینقی کا بھی ما میر نخط اسلئے اسکے بیٹے کو بھبی عورو بربط بچانے کی مہارت باپ سے ورثے میں ملی تھی۔ ملٹن نے جب کچھ زیانہ بعد اپنی تعلمی تجویز بیش کی تو اسیں ایک جگه نهایت ہی دلجیب پیرایہ میں اس امرير زور دياكه اخلاقي تربيت كيلئ موسيقي كو بعي ايك ذريعه قرار دینا جاہئے ۔ اسلے اہل خاندان اسکامعلم اسکا مدرسہ سب کے سب يور رأين تنظ عن مر اسكى ابتدائي تعليم وتربيت مي نه كسي تتم كي نيك خیالی کو رضل تھا' نہ کوئی بات آزاد منٹی کے خلاف یائی جاتی ہے وہ نوو لکھتا ہے کہ " میں ابھی بتیہ ہی تھا کہ میرے باپ نے مجھے کتب علمیہ کے مطابعہ کی ہرایت کی اور میں نے اس ذوق شق کے ساتھ اس پر توجہ کی کہ بارہ ریس کی عمر سے کہی ایسا ہس ہوا كرمي أدهى رات سے يہلے اينا سبق ختم كركے بسترير كيا جوں " مرسم میں اسنے یونانی' ناطیی' اور عبرانی زیانیں سکھی تھیں گر اسکے ساہو کار باپ نے اس سے اطالوی اور فرانسیی سکھنے کی بھی تحریک کی اگریزی علم اوب نبی مدنظر رہا سب سے پہلے اسکے شاعرانہ جذبات كو اسينسر في برانگيخته كيا - باوجوديكه و راما نويسوس اور امحاب ورم میں جنگ عاری متی گر ملٹ کے وقت مک یہ مکن تھا کہ ایک يبور شي نوجوان ايسے تعين وال كى رغبت كو على الاعلان أشكاراكر كے

بالنششة حزوافل

جاں جانس کے علامہ ڈرام ہوتے ہوں یا خلاق العافی شکیسر کے میں زبان کے ایک و کھائے جاتے ہوں اور در بار کی قدیم شان و شوکت اور عیش وعشرت کے حالات کو رکھیکر وہ نود اپنے کومس ادر "ركيذيز كيلي مواد فراہم كرسكے . يه نوجوان عالم" اس كما ندار حيصت كے ینے وریم زمانے کے بھاری مجاری ستونوں کی قطار میں بڑا میرتا تَقَا جِكَ اللائي حقيه كي كور كيال بهت هي مزين و منقش تقيل اور جسیں ایک نعنیف سی محلک مزیب کی تھی یائی جاتی تھی' اور نیجے بہت صاف وبلبند آواز میں ارغنون بجاکرتا تھا'' اس عالم سرخوشی میں اسے کلیسا کی آنیوالی کشکش کا کوئی اثر محسوس نہیں ہوتا تھا! زندگی کی یہ یہ تطف دیجیبیاں اس بٹرمردگی اور درشتی کے بالکل منافی معلوم ہوتی ہیں جو زمانہ ما بعد میں جنگ و جدل اور دارگیر کے باعث پیوٹینوں کے مراج میں پیدا ہوگئ تھیں ۔اس نوجوان شاعر کی طبیعت میں ایک گونہ حماب خرور تھا اور اسی وجہ سے وه کھیں تانتے اور منسی فراق سے جھجکتا تھا۔ اسے خود اپنی اس نر وری کا اعتران ہے گر اسیر بھی وہ اپنے گردو بیش کی خوش طبی اور دلیسی سے خاصی طور پر حظ حاصل کرتا اور اکثر فضولیات و لغویات یک بین مجمی شرکیب مروجاتا تقار و عش وعشرت کی تھلوں میں جاتا اور دیہاتوں کے سیلوں میں جہاں نوعمر مردوزن سّار بجاتے اور ناچتے کو دتے تھے 'گشت کرتا پھڑا تھا۔ سکن کوئی اسے بڑا نہیں کہتا تھا۔ اسکے بشرے اسکے پھرتیے حبم اس کے یر از نزاکت ومتانت حسن اسکی پیتانی پر مجفرے مبوئے جیک دار

بجورے بالوں سے کمسی تسم کی زاہرانہ و مزاضانہ کیفیت کا مطلقا اطبا نہیں بہوتا تھا۔ اسکے جو فقرے اور نقل بوے ہیں ان سے معلی ہوتا ہے کہ اسے ہر ایک نوبصورت شیئے سے خط عاصل ہوتا تھا۔ کیکن یه نوجوان پیورٹین نازیبا اور شہوانی لذتوں سے ہمیشہ دور بھاگتا تھا۔ وہ خود لکھتا ہے کہ '' مبری طبیعت کی سنجیدگی اور میری واجبی رعونت و خود بنی مجھے ہمیننہ اس قسم کے ذلیل لوگوں سے بلند رکھتی تھی " اسینہ کے مطابعہ سے اس این فروسیت کا ایک خیالی جوش پیدا ہوگیا تھا گر اس زمانے میں فروسیت کی قعت جس ظاہری نائش و لوازے یر منحصر مقی ان سے وہ اپنے تقوی و تدین کیوجہ سے محرز رہتا تھا۔ اسی کا قول ہے کہ " اس سم کے اظہار کی ضرورت نہیں ہے ۔ ہر ایک آزاد و شریف شخص کویمڈیل ك وقت سے ہى نائے سمحنا ما بيت ك سات وہ اپنے لندن کے مرر سے سنٹ یال سے کرائٹس کالج کیمبرج کو کیا اور یونیورشی کے تام زانہ تعلیم میں اسکی طبیعت کا یہ انداز برقرار رہا۔ اسنے بعد میں لکھا ہے کہ جب اسنے میمرج کو چیوارا تو کوئی اسکی بر گوئی نہیں کرہا تھا اور تمام ایجھے لوگ اس سے خوش تحد مميرة سے ملك كے بعد استے يہ عزم كرلياكه" اعلى يا اوالا جس کام کیطرف زمانه اسکی رمبری کرنگا اور جو خدا کی مرضی بوگی وه خود كو اس كام كيك وتف كرديكا يا

ور تو من من من من کر بر سکون و خاموش دلیبی میں بھی بولیو کر <u>امول</u> کی طبیعت کی سختی کا بنا جلتا ہے مقصد کی رفعت اور رستی اخلاق کر **اونین** کی طبیعت کی سختی کا بنا جلتا ہے مقصد کی رفعت اور رستی اخلاق کر **اونین**  باعتضتم خروا ول تشدد کا نیتجہ یہ ہواکہ " نشاء جدید" کے لوگ جس قسم کے لذائذ انسانی سے خط عاصل کرتے تھے بیورٹین ان حقیقی مسرتوں سے محروم ہوگئے منن كفتا ب كو" أكر خدا في كبي يارسدا يا دسن كى توى محبت كسى ك دل میں جا گزیں کی ہے تو میرے دل میں کی ہے *" کوس* کووہ ان انفاظ پر نعتم کرتا ہے کہ ملیکو کاری سے محبت کرو یہی ایک شنئے ہے جو حقیقاتُهُ آزاد ہے ۔ کیکن نیکو کاری اور یار سایانہ حسن کی محبت نے الگر انسان کے عادات واطوار کو تفویت دی تو اسکے ساتھ ہی ان چنروں نے انسانی ہمرردی اور ذہانت کے دائرے کو تنگ کردیا۔ اویر کے حالات سے معلوم ہودیا ہے کہ خود ملٹن کی طبیعت میں حباب موجود تھا اور وہ اپنے گرو وبیش کی عامیانہ مُبتدل زندگی ہے نونت کیاتھ کنارہ کش رہنا تھا۔ شکیبیر کی تصانیف سے اسے نہایت الفت تھی گر فالسٹان کے قصے سے اسے کسی قسم کی مت نہیں ہوتی تھی ۔ یس حب ملٹن سے ذمی علم کی یہ حالت تھی تو كم تعليم يافتة لوكول مي اس قسم كي اخلاقي سخي كا نتيجه اسكے سوا کیا موسکتا تھا کہ ہر قسم کی معاشرتی کیسیوں سے ان کی طبیعتو نیں تَنَقَّصْ بيدا ہوجائے ايك معمولى يمورمين بھى موانيں جيزوں كو لیسند کرتا تھا جنیں دین کی جھلک ہوتی تھی شیطنت اور نایا کی سے سے غایت درجہ نضرت رمتی تھی وہ عام بنی نوع انسان سے اینا کسی قسم کا تعلق نہیں سجھنا تھا بلکہ صرف ایک متحب جاعت کو اپنی برا دری میں داخل جانتا تھا۔ اینے ولیوں کے طلقے

کے باہر کی ساری دنیا سے اسے نفرت تھی کیونکہ وہ اپنے سوا

بالثبشة خرواةل

تهام موگوں کو خدا کا تیمن تصور کرنا تھائے بیوریٹنوں کی اندرونی نرم دلی اور ان کے بیتر کا ہری انعال کی سنگدلی باہم متضا دمعلوم ہوتی کئی گر اسکی جس وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ندہب کے علاوہ اور تما م چنروں سے انہیں بند کرلی تیں ۔ کرامول اینے لڑکے کی موت کے متعن خود كهمّا ب كه "ميرك ول مي ايك تيريبوست موكياً" اور اسی باعث جب لوگ <del>ارسٹن مور کی فتح کی خوشیاں سنا رہے</del> تھے وہ مغموم اور شکتہ فاطر گھوڑے پر سوار علحدہ جاکر پھیرا مرجب اسی کرامول نے باوشاہ کے حکمنامہ قتل پر دستخط کیے تو وہ مارے نوشی کے افیصلنے لگا ۔ جن لوگوں نے اسطرح پر اپنے گروو بیش کی نضف دنیا سے اپنی ہمردی کو منقطع کرلیا ہوا انسے یہ تو قع کب ہوسکتی ہے کہ انہیں خود اپنی زندگی کے تام ماج سے بجسی ہوگی۔ انسان میں مزاح ایک اسی صفت ہے جس سے کسی خاص جانب کے مبالغہ وغلو کی خرابیاں بری حدیک کم ہو جاتی ہیں گر زندگی کی اس نئی سختی و ایندی نے اس صفت کو بالکل ہی مردہ كرديا تها . ايك قادر مطلق كيطرف عمه تن رجوع مو جانے كا اثر یہ ہوا کہ عام معامات میں توازن وتناسب کا احساس بیورٹنوں سے یو ا فیو ا مفقود ہوا گیا ۔ نہی جوش میں انسی رائی کا بہار نظر آنے لگا۔ یہ دیندار عید سیاہ کے موقع پر سفید عبا پہننے یا سموسہ کھا سے ایسا بی احتراز کرتے تھے جسا نجاست و دوع کوئی سے۔ جقدر یہ غلو نے نرمبی برستا گیا اسیقدر زندگی میں سختی وکرختی اور بے کمنی پیدا ہوتی گئی۔ النزمین کے زمانے کے کھیل تا نتے اسن

بانت تم حزوا ول

ندات اور خوش طبعی کے بجائے ایک طرح کی بنجی تل سانت وخود داری بیدا بوگئی تھی' گر بیروان کالون کی بین خود داری و مثانت انکی زندگی کے خارجی ہی اسور تک محدود تھی ابلنی طور پر وہ اکثر غیر مرتی اشیا کو بیبت ناک حقیقت کا جامہ پہنا دیا کرتے تھے۔ اور اسکی جیبت سے انکی

-عقل *فراست اور قوت نیصله اکثر مرعوب ہو ع*اتی تھی ۔

کلیور کرامول جب بہلی بار جاری نظروں کے سامنے آتا ہے ییاً و اسکا طور و طریق قصیے کے ایک ستوسط الحال دیہاتی نوجوان کا سا معلوم مونا عوه منظَّدُن اور سنت أيوز كے قرب وجوار مي ايك كانتكار كى حشيت سے رستا تھا ۔ وقشاً فرقتاً اسپرسخت سنج وغم كى حالت طاری موجاتی تھی اور وہ موت کے نقور سے پریشان ہو جاتا تھا۔ وہ ایک وورت کو لکھتا ہے کہ" مجھے ایسا معلوم ہوہ ہے کہ میں مشک میں رہتا ہوں جسے لوگ " طول الل سے تعبير كرت من و يا شايد كيدر من ربتا مون جيكا مفهوم و ظلات کے مراوف ہے تاہم خدا وند نے مجھ بالکل جھوڑ نہیں دیا ہے ! ان روگوں پر خدا ئے یک کے قرب کا خیال ایسا حاوی ہوگیا تھا کہ عام بوگوں کی طرز زندگی کو وہ مجسم گناہ سبننے تھے۔ کرامول اسی نط مِن ملحقا ہے کہ " تھیں معملوم ہے کہ میری طرز زندگی کیا رہی ہے میں "اریکی میں زندگی بسر کر" رہا موں اسی سے الفت رکھتا تھا اور روشی سے مجھ نفرت علی فدا کے احکام پر عین مجھ بسند نه تها " نيكن نطن غالب اسكا برترين كناه يه غفاكه وه نوجواني کے طبی انبیاط سے خط اٹھا تا کتا اور اس منم کے عمیق غورو مگریں

بالشيتم حزواةل

نہیں جڑا تھا جو باللبع زیادتی عمر کے ساتھ پیدا ہوتا ہے ۔جن لوگونکی طبیعتیں بنین کی طرح تنمیں بینہ تھیں ان نمیں اس کشکش نے اور زباده خیالی صورت اختیار کرلی تھی ۔ جان بنین مقام ایکیٹو واقع بدُفروْ شَارً کے ایک غریب تعمی کر کا اڑکا تھا اور بیمین ہی سے بشت و دوزخ کے پر خطر مناظر کا تقور اسکے ذہن میں جم گیا تھا۔ وہ خود الكتا ہے كه "جب ميں صرف نو وس برس كا لركا تھا اس وقت بھی ان خیالات سے میری روح کو ایسی پریشانی ہوتی تھی کر کھیں کود اورسمین کے سنسی نراق اور اپنے نوش طبع رفیقوں کے درمیان اکثر ان خیالات کی وجه سے منموم ویر مردہ ہو جایا کرتا تھا لیکن اس پر بھی میں اپنے گناموں کو ترک ہنس کرتا تھا" جن گنامونکو وہ ترک نہیں کرتا تھا وہ صرف ایک کا شوق اور و بہات کے سنره زار پر ناینا تنا ، اسنے اپنے تصوروں کا خود نہایت سنتی کیا تھ اعتراف کیا ہے ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ور حقیقت ان وو باتوں کے علاوہ اسیں صرف ایک یہ عاوت اور تھی کہ وہ قسم کھایا کرتا تھا لیکن ایک ٹبھی عورت کی نصیت پر اسنے اس عادت کو کلفت ترک کروہا تھا۔ گھنٹہ بجانے کو اسنے ایک " بغو وستور" قرار دیجر ترک کروہا تھا۔ گر اسکا یہ شوق ہمیشہ باقی رہا۔ وہ کلیبا کے بنار کے نیمے ماکر گھنٹے کی طرف ویکھا کرتا تھا بیاں مک کہ اسلے ول میں یہ نوف پیدا ہو جاتا کہ ساوا میرے سنا موں کے باعث گفت اول کر میرے اوپر گریے اور میں اس کے نیجے

بانت تم حزد اوّل کیل جاؤں' اس خیال کے آتے ہی وہ نہایت پریشانی کے ساتہ وروا<sup>ک</sup> سے نفل بھاگتا تھا۔ ناچ اور کھیل کود کے خلاف ایک وعظ کا اثر یہ ہوا کہ اسنے ان ولگیوں کو زک کردیا گر میر شوق غالب آیا اور وہ اپنے عزم پر قائم نہرہ سکا۔ وہ نکھتا ہے کہ "بینے دعظ کا اثر اینے ول سے دور کروہا اور نہایت مرت کے ساتھ کھیل اور شکار کی پرانی عادتوں کو اختیار کرمیا ، لیکن اسپروز جب میں ایک بلی کے شکار میں مصرون تھا اور اس پر ایک چوٹ کر بیکا تھا اور قربیب تفاکه دوسری جوٹ کروں که یکایک آسان سے ایک آواز علی کی طرح سے میرے ول میں آئی کر" آیا تو اینے گناہوں کو چھوڈ کر ہشت میں جائے گا یا انہیں گناہوں میں مبتلا ہوکر دوزخ میں پڑیگا' اس آواز سے میں نہایت حیرت میں بڑ گیا ۔ بینے بلی کو وہن برن پر چھوڑا اور خود آسمان کی طرف دیکھنے لگا اور مجھے ایسا معلوم ہوا کہ گویا میں اینے دیدہ ول سے خداوند بیوع میٹے کو دیکھ رہا ہوں کہ مجھسے بید نا راض ہیں اور میر ی اس قسم کی نا شایشہ مرکت پر

مجھے سخت سزنش کی دہمی دیرہے ہیں " طرنق موریتنی کی جو کیفیت تھی وہ اوپر بیان ہوی ہے ہیں اس اً امر کو زہن نشین ...... رکھنا بسا حروری ہے کہ لوگ جو اس طریق کو اکثر طریق پرسٹیرن میں غلط ملط کردیتے ہیں' یہ درست ہنیں ہے۔ طریق مورشی این ادنی واعلی مرکیفیت میں پرسٹسینی طراق سے ایک بالکل علمده شنے ہے۔ آگے چکر معلوم ہوگا کہ" لاگ (طویال العبد) این شاک سر برآ ورده پیورٹنوں میں ایک بھی پرسٹییرن نہیں تھا۔ <del>سیم اور میما</del>ک

باعشتم خروا ول

کواسا قفه کی حکومت پر کسی قسم کا اعتراض نہیں تھا اور پیورٹین متبا پ وطن نے زمانہ مابعد کی کشکش میں محض سیاسی ضرورت سے مجبور ہوکر پرسٹیرین طریقیہ اختیار کرلیا تھا گر جس تحریک نے ایک وقت میں تایخ الگستان پر اسقدر توی اثر دال تھا' اسکی نشو ونا کا زمانہ النرميقة كے عهد كے عجيب وغريب واقعات ميں سے ايک واقعہ تھا كليبا کے متعلق الیزیقہ کی روش کی بنا '' قانونہائے تفوق واتحاء پر تھی۔ یہنے قانون کی روسے کلیہا کے تمام عدالتی و وضع توانین کے افتیارا سلطنت کے اتم میں آگئے تھے اور دوسرے قانون نے عقامید و آواب ندمِب کیلئے ایک خاص طریقہ معین کر دیا تھا'جس سے الخراف قالذنا جائز نہیں تقا۔ اسیں شک ہنیں کہ عام قوم کیلئے اليزيتية كا طريقيه ايك عاقلانه ومفيد طريقيه عنما الرحيه مربران سطنت اور علما کے ربانی میں سے کسی نے مکہ کا ساتھ نہیں دیا گراسنے خودِ تنِ تنها تام متناصم فرقوں میں ایک طرح کی عارضی صلح قائم كر ركھى تھى - جال " اصلاح " كے اہم اصول كو قبول كرليا كيا تقا وہں حد سے بڑھے ہوئے مصلین کے جوش کو بھی روک ویا گیا نھا۔ کتاب مقدس ہرشخص کیلئے کھلی ہوی تھی۔ گھرکے اندر بحث وساحته كرنے يركوئي روك اوك بنبي عقى كر حاعث بندی کے ساتھ آپس کی زور آزائی کو اسطرح پر بند کر ویا گیا تھا کہ حرف وہی لوگ وغط کہنے کے محاز تھے جٹکے ایس مرکاری ہوا ہو۔ ظاہری اتحاد عمل اور عام عبادت میں شریک ہونے پر برشخص مجدور تخا - تیکن ندسی رسوم کی آن تندیلوں کی نهابت

باشت مهزواة ل

سنتی سے روک تھام کی جاتی تھی جٹکے ذریعہ سے جنیوا کے جو شیلے مصلوں نے ملک کے منہی تغیر کو نایاں کردیا تھا ۔ جس زانے میں که انگلتان اپنی ستی کے قائم رکھنے کیلئے جد وجبد کر رہ مقا ایس زمانے میں ملکہ کی یہ معتدل روش قوم کی طبیعت کے بالکل موافق تقی گر جب بوپ کے فرمان معزولی کے بعد کھی کھی نخاصت شروع ہوگئی تو طریقہ پروٹیٹنٹ کے علانیہ اظہار کی تحرک میں نئی توت بیدا موکئی میکن قیمتی میتنی که مصالحت کا طریق اگرجیه کمزور وبکار ہوگیا تھا بھر بھی ملکہ سختی کے ساتھ اسی پر اڑی ہری تقی ۔ اینے گروو میش کے ترقی پذیر ندیمی جوش سے اِسے کسی قسم کی بدروی بنیں تھی،اسکی طبیعت اعتدال کی طرف ائل تھی اور اسکی غایت المرام صرف یه تھی که طلی نظم و تنتی قائم رہے۔ سکن ندیجی متعصبوں کا جو گروہ پرسیٹین جندے کے نیچے مع مہوا كار رائل منا اسنے نظمو نسق اور اعتدال سكو خطرے ميں وال دما تھا۔ الم المر المراكب ان لوگول كا سرگروه كا، اسنے جينوا مي تعلیم یائی تھی' اور طریقیہ کالون اور اسکی قرار داوہ حکومت کلیما کے متعلق اسکا اعتقاد جنون کی حد کو پہنیا مبوا تھا۔ انگلسنان میں وابی اگر وہ کیمرج میں ارکیرٹ کیروفیسری دینیات کے عہدے یر مقرر ہوگیا اور اسے موقع مگیا کہ اپنے خیالات کو بوری طی شایع کرسے کسی فرقہ نہی کے مقتدی کے ساتھ زانہ ابعد میں اسبی کم بدر وی کا اظہار نہ ہوا ہوگا جیسا کار ٹرائٹ کے سابقه بوا - وه بلاشبه ایک عالم اور خدا ترس آدمی تقا گر اسکا

بانتشتم خرواة ل

تعصب ازمن وسط کے حکام ذہبی کے تعصبات سے کسی طرح کم نتھا تدیم طرز عبادت کے وستور' اصطباغ کی صلیب' واعظوں کی سفید عبائل شادی کی انگونشی یه سب ایسے رسوم تحے جنبی وه نه حرف عام بيورينيون كي طرح ناييند كرنا تقا بلكه ان رسمون توبت يرستي اور بهمیت کا نشان قرار ویتا تقا به نیکن رسومات اور ویم ریستی کے خلاف اسکے اس شورو خل کا کوئی اثر النزیینی اور اس کے اساقفہ اعظم یر بنیں پڑتا تھا۔ انہیں جس خبرنے چونکایا وہ یکھی کہ کارٹرائی ایک الیبی ندمهی حکومت کی تجویز بر زور دیتا نفا جسی سلطنت کلیبا کے قدموں کے نیچے جایڑے اساقفہ کی مطلق العنان حکومت کو وه شیلان کا اخراع سجتا تقا ـ گر اسکے ساتھ ہی عام بادربوں کی مطلق العنائ حکومت کو وہ فدا کے حکم سے قائم کی ہوئی نبتاتھا۔ جنیوا کی نئی طبرز کلیا کے لئے وہ ایسے اختیارات کا دعویدار تھا جنہیں بوپ نے کھی خواب میں بھی نہ ديكها مور وه چامتا تحاكم برتسم كالروحاني اختيار واقتدار عقايد کا تغین' رسوم کی ترتیب کلیتہ کلیا کے عال کے اعقوں میں دیدی جائے ۔ اخلاق عامہ کی گرانی بھی انہیں سے متعلق ہو مختلف مدا رج اور مجابس ندمی کا ایک انتظام قائم ہو جائے ، اور اس ترتیب کے موافق یاوری اپنے گلے پر کومت كرنے، خود اپنے انتظام كو ترتيب وينے 'معاملاً ندہب كا فيصله كرنے اور نیادیب " کے عل میں لانے کے مجاز قرار پائیں۔ اخراج ازملت منزا كا آله مونا چا بينا وروه اس آلد كوكام ميلانيكيا

سوا حضرت عیشی کے اور کسی کے جوابدہ نہ ہوں ۔ مکی حکمراں کا کام مرن یہ ہو .....کہ وہ یاوریوں کے نیمیلوں کا اجرا کرے اور "و یکھے کہ ان کے احکام پر عمل ہوتا ہے یا بنیں ۔ اور عدول حکی کرنے والوں کو سزا و ے " اس کابونی برسٹیرین طریقہ میں تسی دورے طریق عمل یا اعتقاد کی روا داری کیلئے مطلق گنجائیں نہیں متی ۔ نہ صرف یہ کہ عام یا دربوں کی حکومت کلیساکی حکمرانی کی تنہا قانونی شکل قرار دعین تھی بلکہ اس کے نزویک تام دوسرے طریق حکران اخواہ استفی یا الفاری نہایت بیری کے ساتھ یاال کردینا یا ہے۔ انوان کیلئے موت کی سزا مقرر مقی ۔ اس سے پہلے وارو گبر کے طریقے پر کہی اس سختی کے ساتھ انکھ بند کرکے رور نبیں دیا گیا تقا جیہا اس طریقے میں زور دیا حارہ تھا <u>کارراث</u> نے مکھا تھا کہ م میں اسکا سنکر ہوں کہ توبہ ..... کرنے برکسی کو موت سے معافی وید کیائے۔ اب مرتدین کو موت کے گھاٹ آلدنا ضروری ہے ۔ اسے اگر خوزیزی اور انتہا بیندی کہا جائے تو میں روح القدس کے سامنے اسکی جوابری کیلئے تیار ہوں " اس قسم کے خیالات کی بہترین تدبیریہ تھی کہ ابنیں خود موه الم قرم کے نداق سلیم پر جیور ویا جاتا کیناتنجہ زیادہ زمانہ نہیں گرا اللہ مالکہ تعلق میں میں اللہ میں کرانے کا بیا تعلق میں ہیں ہوگیا جسنے ایک کتاب "نظام حکومت کلیساً" عكر ان خيالات كا نهايت بي وندال شكن جواب ويا - يه شخف رجره کم نای ایک بادری تفار وه ملیل کا مدرس اعلیٰ تفاگر و اں کے نہمی مناظرات سے اسے نغرت ہوگئی تھی ادراسکے

بأثثثتم حزوا وآل

وہ لندن کو چھوڑ کر باسکوم میں سجیتنیت وکر کے چلا گیا ۔ پیر کھیے ونول بعد کنطے کے پرسکوں سبزہ زاروں کی رغبت کے باعث اس نے اس جگہ کو بشیں بورن کے عہدہ یاوری سے بدل لیا ۔اس میں اینے زانے کے اعلیٰ طبقے کی سی وسیع خیالی ، اورشکیسر وبلکن کی سی فلسفیانہ جووت کے ساتھ ہی طرز بیان میں بھی کچھ ایسی عظمت و شان تقی که اسکا شار انگلشان کے نثر لکھنے والونکی صف اوّل بین ہونے لگا۔ وہ اگرجیہ فرقہ ندہی سے تعلق رکھا تها گر اسکا مزاج اور اسکا اندازِ بیان یا دربون کا سانهیں فلسفیوگا سا تھا۔ رسیٹبرن اور کیتھولک کی ندہبی بختوں کے بجائے اسنے عقلی استدلال سے کام لیا۔ وہ اینے نتائج اوکار کیلئے انجل کے دلائل تک محدود نہیں رہا بلکہ اسنے اخلاقیات وسیاسیات کے عام اصول یر اینے ولائل کی بنا قرار دی یا یوں کیئے کہ اسنے اینے استدلال کی بنا قانون فطرت کے ابدی اصول پر قائم کردی-یموریلوں کا اصول یہ نظا کہ ندمب عبادت استعار دین اور کلیا کی تنظیم و تاویب غرض جله معاملات میں انسانی افعال کے لئے انجیں اور صرف انجیل میں تطعی طریقہ معین ہوجیکا ہے۔ بکر نے اس امریر زور دیا که خداکی مقرر کرده نظم و ترتیب صرف الهای کتابوں تک محدود نہیں ہے بلکہ النان کے اخلاقی تعلقات الریخی نشو ونا' معاشرتی وسیاسی تنظیات میں بھی انکا وجود یایا جاتا ہے۔ اسنے یہ وعویٰ کیا کہ نہ صرف اس نظم و ترتیب کے قوانین کا نغین عقل ان نی کی حد کے اندر ہے بلکہ عقل ان انی کا یہ بھی

باشت تم حزوا ول

کام ہے کہ خود کتب مقدس میں دیکھے کہ کون سے امور قابل تغیر اور کون سے ناقابل تغیر ہی اور کون سے امور ایدی ہی اور کون سے عارضی ہیں وہ نہایت آسانی سے یہ کرسکتا تھا کہ اپنے بیان کو ان فرہی مباحث کک وسعت دے جنکے گئے پرسیٹرین کی جانب سے کار ٹرائٹ وغیرہ جنگ و عبل میں مصروف تھے، اور یه نابت کرے که کلیسا کی کوئی خاص شکل لازمی و لابدی نہیں ہے'عبادت کے طریقے ہر زمانہ میں مختلف کلیساؤں کی قوت تمینر کے تابع رہے ہیں اور اقتضائے زمانہ کے موافق الکا تعین ہوتارا ہے۔ لیکن اسنے جس صیح اصول پر اپنی سجٹ کی بنا قرار دی تھی وہ نی نفسہ خود ان مباحث سے بدر جا زیادہ قابل قدر بے۔ یہ اعتراف که انسانی تاریخ میں ربانی نظم وترتیب اور عقل انسان کی رسائی ربانی قانون کک ہے ، البزیبجة کے زمانے کے اعلیٰ ترین نداق کے بالکل موافق تھا۔ در حقیقت طریق پرسیٹیرین کے خلاف سمی بحث کی مطلق ضرورت ہی ہنیں کتی ۔ اس طریقے کو اسکانلینڈ مِن ضرور قبول عام حاصل موليا عمّا كر الكُلْتنان مي السي كمي وسعت کے ساتھ قدم جانے کا موقع نہیں ملا۔ وہ قومی نہب ہو جانے کے بجائے آپنے آخر وم یک محض زمی علقہ کے اندر محدود تفا "مجهوريت" كے زمانے ميں وه اپنے اوج كال ير بہنچ گیا تھا گر اس زانے میں بھی کندن کو کینشائر اور ڈاربی شا بے بعض حصص کے سوا انگلتان میں عام طور پر اسے تبولیت ہنیں حاصل ہوی گر کارٹرائٹ اور اسی جاعت نے ایک حرکت

76

یہ کی کہ پالیمنٹ کے نام ایک نہایت بے با کانہ "پندنامہ" روانہ کرویا جسیں یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ پرسٹیرینوں (یادریوں) کی حکومت قائم کر دیجائے ۔ اس سے انگلشان کے مران سلطنت اور مقدایان دین میں ایک کہلیلی مجے گئی اور خاموشی کے ساتھ عقلی بحث وسباتنہ بینوامیہ کرنے کی تمام امبیدوں کا خاتمہ ہوگیا۔ اگر <del>کارٹرائٹ</del> نے یہ طوفان ۱۵،۲ نه بریا کیا ہوتا تو رسومات کیطرف سے جو عام بیدلی پیدا ہورہی تھی وہ غالبًا ابکے ساوینے کے لئے بجائے خُود کا فی تھی لِنظام کی یاربینٹ نے نہ صرف قانوں تفوق کومت کلیسا کی صورت موجودہ کلیسا کے اختیار اور تعیّن رسومات کے متعلق بادریوں پر کسی قسم کی پابندی عاید کرنے سے انگار کر دیا ملکہ اسنے اس شحیر کو تعبی پیند كيا كتتاب ادعييس سے تو الى طريقے خارج كردئ جائيں \_ ليكن " بیندنامه کے شایع ہونے سے خیالات کا فطرتی ارتقا ونعتہ مکیا جن اعتدال بیند مربی نے اس امریر زور دیا تھا کہ طریق عبادت میں تنغیر کیا جائے وہ ایک ایسے فرت کے ساتھ سقد ہونے سے کنارہ کش ہوگئے جو پوپ کے برترین دعاوی کو پیر آزہ کرنا جاہتا تھا۔ مکہ کے اندرونی وبیرہ نی شکلات بڑہتے جارہے تھے اور ابس پریشانی کے عالم میں جب اسکے بادریوں میں بیوریشی طریق کوترقی ہونے ملی تو اسکا غضہ حد سے تجاوز کر گیا اور اس عالم میں اسنے عام طریق عبادت سے اتفاق نہ کرنے والے بادربول کے خلاف جو کارروائی کی وہ اسکے دور حکرانی پر نہایت ہی بنا اً يِخُوالْكُلْشَان صديسوم

سلفظیم میں کلیسانی کمیشن کو جونئے اختیارات دئے گئے اس سے ذریع عارضی صلح کے بجائے ایک نیب کو مطلق ایمنانی حاصِل مِوَّى - به كنین اولا ایك مِنگامی ملس كی صورت میں تھا جبکا کام حرف یہ تھا کہ مذہبی معاملات میں شاہی تفوق کی مجدا كرے اب اسے متقل حيثيت سے قائم كركے تاج كے ...جله مربى اختبارات اسے تفویش کردئ گئے۔ فالنون تفوق کا نفاذ اوراس قانون کی تولًا و نعلًا... خلات ورزی کے روکنے کی تدابرسب اسکے حیط اقتدار میں آگئیں ۔ اسے یہ بھی اختیار تھا کہ جس یا دری کو جاہے اسکی مگبہ سے علیحدہ کردے اور اسطرح تنام یادری بھی اسے بس میں آگئے گئے ۔ کالبول اور اسکولول کے فوانین کے تغتیر وتبدل کا افتیار تھی اسے حاصل نفا۔ نہ صرف أبرب سے انحراف واختلاف اور عدم اتفاق بلکہ محارم کے ساتھ برکاری اور علانیه زنا کاری تھی اسکی گرفت سے باہر نہین ۔ اسکے ذرائع تحقیقات كى كوئى حد بنيس مقرر كليكى تقى اور جرانه يافيد كى سزا دينا كليتُه اسکی رائے پر منحصر تھا معض اس عدالت کے قائم موحانے سے "اصلاح" كا أدصاكام برباد بوكيا - اس محلس مي عوام الناس کی کثرت کے باعث 'نظاہر یہ المینان تھا کہ کلیسائی ظلم وجور مدي برمن نه يائ كاليكن بينتاليس اركان مي سي مرت چندی رکن اسکی کارروائیول میں حصّہ لیتے تھے ۔ اور عمّاً کمیشٰ کے اختیارات ہمیتہ اساقفہ اعظم کے اعموں میں رہے کہیٹن کے وقت سے کینٹر بری کے کسی استفٹ اعظم کو ایسے وسیع اور کا مالگ

بالنشيتم حزوا ول

اختیارات حاصِل بنیں ہوئے تھے جیسے وٹکفٹ بینکرافٹ ایبٹ اور لاو کو حاصل ہو گئے تھے۔ ان کے فرہی ظلم وستم کا سب سے ریادہ خطر ناک بیلویه تھا کہ وہ اپنی شخفی رائے سے سب کچھ کرسکتے تھے۔ عقاید کی قدیم صورتیں نا بدید برگئی تقیں اور قالون دانوں کو انھی عروج نہیں حاصل ہوا تھا کہ وہ یادریوں کی حفاظت کیلئے نئے عقائد کے صدود کا تعین کرتے ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کیمیت کی کمیتن کے اجلاس میں اساتفہ اعظم قانون کا تجید لحاظ نہ کرتے اور عقاید ی جانج کیلئے جو معیار چاہتے مقرر کرویتے تھے۔ یار کرنے ایک مرتب ایک یادری کو اسکی حبکہ سے اس بنایر علیمہ کردیا کہ وہ كتب مقدس كے نفظ الهاى بمونے سے منكر تھا۔ اور اس كے بعد کے اساقفہ بھی تصورت اختلاف اقوال زیاوہ کریونٹے نہتھے كر وشكفت نے إپنے مرتب كرده عقايد بر اس سنحتى كے ساتھ زور دیا کہ گویا وہ تخلیق کائنات سے پہلے ہی لوح محفوظ پر لکھ جاچے تھے۔جب بینکرافٹ کی نوبت آئی تو اسنے عقیدہ كالون كے خلاف نہايت سخى كے ساتھ اس امر كے تسليم كئے جانے پر زور ویا کہ آساقفہ کو حکرانی کا حق خداکی جانب سے عاص ہے ۔ ایبٹ نے سلد تقدیر کے منکروں پر کھی رحم ہنس كيا - لالله البين كسى مخالف ير رهم كرنا جانتابي نه تقا - بس كوني تعب بنیں کہ یہ لوگ جس کلیائی کیشن کے قائم مقام تھے، اس سے انگلشان کے یا دریوں کے گلوئیں ایک یعندا لگ گیا لیکن اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ تاج نے پہلے سے زیادہ

باثبتتم حزواةل

مشقل طرز عمل اختیار کرلیا تھا اور اس طرز عمل کی کامیابی کے لئے سخت کار روائیاں عمل میں آرہی تھیں۔ گھروں کے اندر کسی قسم کے وفط کہنے اور ندیمی گیبت سنانے کی مانفت ہوگئی تھی اور باوجودیکہ بارلینٹ نے "عقائد خملتہ" کے علف کے قانونی نفاذ کو نا منظور کردیا تھا یہ بھی ہر ایک یاوری سے بزور یہ حلف لیا جا آ تھا ۔ فقا بھر بھی ہر ایک یاوری سے بزور یہ حلف لیا جا آ تھا ۔

کی تر تقی ایک کار گرائٹ کی تحریب رک مکئی بلکہ خود کار ٹرائٹ پروفیسری سے ہٹا دیا گیا اور کمیشن کے مشقل دماؤ کیوجہ سے طریق عیادت کے ظاہری اتفاق میں ترقی بوگئی ۔ لندن اور ملک کے دوسرے يروششن حصول مين جو آزادى مرت سے قائم تھى وہ اب باقی نہیں رہی تھی۔ جن متاز بادریوں کے '' عدم اتفاق' سے اتبک جیٹم ریشی کی گئی تھی ان سے بھی عمواً سفید عبا پہنے اور اصطباغ میں صلیب کا نشان بنانے کا مطالبہ کیا گیا ۔ تعقار کُلنہ سے اتفاق نہ کرنے کے باعث دوسو نہایت اچھے یادری اپنی جگہ سے مٹا دئے گئے۔وہات کے شرفانے اس کارروائی کے ضلاف صدائ احتجاج بلندكي خود لارد برفے في اليراعتران کیا گرکسی کی کچھ شنوائی نہیں ہوئی ۔ لیکن جن عقاید کومٹانا منظور تھا ان میں اس تشدو سے نئی طان مگئی کیوکر خیالات کی وہ وہ مختلف رامی جو ایک دوسرے سے بعید تھیں باہم قریب مِرْسُن ، انضباط کلیسا کے متعلق رسٹرین خیال کو حرف یا دریوں

نے اور ان میں بھی معدودے جینہ نے قبول کیا تھا گر پورٹرور

إنكشتم حزوا ول

خیالات کو اہل نرمب اور ونیا وار سب نے بکساں پیندیدگی کی نظرے ديكها تقام بيور بينول كا خيال يها كه كتب ادعيه مي اصلاح كياك توبّاتی طریقوں کو ترک کردیا جائے ۔ سفید عبا کا استمال اصطباغ می صلیب کا نشان شادی میں انگوشی کا دینا عشائے ربانی کے ووران میں جمکنا یہ سب نا بیندیدہ کاروائیاں میں - المیربیدی اوائل حکومت میں بارکر کے سوا خود کلیا کے کم ویش تام اعلیٰ عہدہ داران باتوں کے مخالف تھے مجلس مرہی میں حب ان امور متروک کئے جانگی تحرکی بیش ہوی تو حرف ایک راکھے کی زیادتی سے وہ نا منظور ہوئی۔ دہات کے شرف کے خیال کا آئینہ خود بالیمنٹ تھی اور لوگ انجھی طرح جانتے تھے کہ ملکہ کے عاقل تریں مشر برنے ' والسکھ اولیز اس معاملہ میں ان شرفا کے ہم اہنگ میں ۔ اس داروگیر کا اثر ندکورۂ بالا دو نو خیالات کے نوگوں پر پڑ رہا تھا اور اگرجہ وہ بالکل متحد نہیں ہوگئے لیکن اتنا ضرور موا کہ بیورٹینوں کو عام طور پر برسٹیرین سے ہدروی بیدالموئی اور ایک ندیمی علقے کے اندر محدود رہنے کے بجائے اب سیلین بھی ایک عام بیند گروہ بن گئے ۔ اس سے بر کر یہ ہوا کہ جن لوگوں نے عام عباوت میں حاضر ہونے سے اس بنایر کنارہ کشی شرع کردی متی که انکے نزدیک کسی فومی کلیسا کا بہواہی خداکی مرض کے خلاف تھا انفی تقداد جیند منتشر جوشیوں سے بڑھ کر بس برار نفوس یک بنج گئی ۔ یہ عیمدگی بیند اینے بانی رابرٹ براؤن کی وجہ سے برآؤنی (یا بیروان براؤن) کہلاتے تھ

بانتشتم حزواقل

ان نوگوں سے جسیی نفرت البربیقہ کو تھی ہیں ہی ریسبٹیرمینوں اور الموه المبيورينيول كوامي مفي - ياريين من بيورينيول كا غليه عماء اسلك ان ك ضاف ایک قانون نافذ کمیا گیا اجبی وجه سے براؤن کو ندرلیندر بھاگنا بڑا اور اسکے بیروں میں سے بہت سے لوگ والن کو خرباد کھنے یر محبور ہوئے ۔ انہیں گرو ہو<u>ں میں</u> ایک گروہ کیلئے آئندہ اسی عظیم انشان کامیابی مقدر تھی کہ منگنشار اور اسکے قرب وجوار کے ان غریب الومیوں پر ایک نظر والے بغیر ہم آگے بنیں ار و سکتے۔ خدا کے الفاظ سے ان لوگوں کے دل منور ہوگئے تھے اور عقالہ تُلتُ کے علف یر مجبور کئے جانے سے ان لوگوں کو اپنی کوشش کا قدم آگے بڑھانا پڑا۔ یہ لوگ رسومات کو بت پرستی کے آثار سمجھتے اور اساقعہ کی حکومت کو نہب کے خلاف بتاتے تھے ۔ ان لوگوں نے خدا کے آزاد بندوں کی حیثیت سے کتاب مقدس کے امول یر اپنی ایک نمرمبی برادری قائم کرلی تھی'۔ آزادئی ضمیر کے غطیارشا اصول نے ان کے حوصلے مبند کردئے تھے اور ان کا وعویٰ تھا کہ بد حیثیت عیائیوں کے ابنیں یہ تی عاصل ہے کہ خدا کے مک مي (ج اسوقت معلوم بوجيك مي يا جو أننده معلوم مول) وه جهال عاہں رمی ہے اپنے مکسول ( مینی مزہی جاعت ) کی وجہ سے دوہت جلد تانون کی زد میں آگئے اور اس مختصر سے گروہ نے یہ عزم کرایا و کہی دوسرے ملک میں جاکر بناہ لے 'گر ان کے ملک سے نکل جانے کی بیلی کشش روک دیگئی اور جب ابنوں نے دوارہ کوشش کی تومین جہاز پر سوار ہوتے وقت ان کے بیوی بیٹے

باعث تم جزوا وّل

گرفتار کرکئے گئے ۔ سین آخر کار کام نے حقارت کے ساتھ اغی تجیز کو منظور کرلیا' اصل یہ ہے کہ وہ خود ان لوگوں سے کسی نه کسی طرح اپنی جان چھوڑا ا چاہتے تھے۔ ان تارکان وطن کو المُسْرُوم مِن بِناہ ملی' ان میں سے کچھ لوگوں نے جان رامس کو اينا يبشرو بناكر مكن لله من مقام سيَّد ن من بناه لى يوه اين كو زائر سجق تح اور وه كسى آرام وآسائيل كى زياده بروانبي كرتے تھے ' بلكه وه بہشت كو اينا عزيز تريں ركلن سمجنتے اور أسمان کی طرف انٹھ اٹھاکر اینے ولوں کو تسلی دیتے تھے "جلا وطنوں کے اس مختصر گرود میں وہ لوگ بھی تھے جو کیجہ عرصہ بعد جہاز" مے فلوور کے '' آبا؛ زائرین'' کے نام سے مشہور ہوئے والے تھے۔

بیر دانِ براؤن سے گلو خلاصی آسان تھی گر تاج کی اس جدید مارش روش کا سیاسی خطرہ اسقدر بڑمگ تھا کہ خاندانِ میوور کی تخت نشنی کے ماربرلیک وقت سے کھی ایسا خطرہ بیش تہیں آیا تھا۔ اس روش کے بعث

ركوں ميں يرزور مقاومت كى روح يبدا ہوتى جاتى تھى - ارش اربِرِلِیت کے مناقشے "کے نام سے جو کشکش بیش آئی اسیں رائے عام کو نمایاں غلبہ حاصل ہوگیا ۔ بھیر کمنوں نے اوّل سے بیطریقے اختیار کر رکھا تھا کہ رسالوں کے ذریعہ سے باوشاہ کے متعلق موگوں كى نيالات كو بر أنكيفة كرتے تقع و ونكفت في مطابع كى ناطقينكا کی گر اسکے اسی نعل سے نابت ہوتا ہے کہان رسالوں کا رائے عام ير اثر يررا تفا . نختف حكومتون في يح بعد ويرك جعاي کی اُزادی کو روکنے کیلئے مرت دراز مک جو کوششین کبیں انسکی ابتدا تواعداسارچبر کی یاد گار ہے۔ زمانۂ دراز سے یہ ہوتا آیا تھا

کہ وقتاً فوقتاً جِعا یے خانے پر احتساب کی بندش عاید کر بیجاتی تفی گر استار جمير في اس احتياب كو بالاستقلال قائم كرديا - جبيائي كاكام منك . اور وونوں وارالعلومول یک محدود کردیا گیا ۔ جھا پنے والوں کی تعاد مُكُمًّا وبُكِّئ اور جو اميدوار اس كام كى اجازت حاصل كرنا جا ہتے تھے وہ کتب فروشوں کی کمپنی کی نگرانی میں رکھے جاتے تھے۔ ہرایک چھوٹے بڑے مطبوعات کیلئے لازی تھاکہ اسقف اعظم یا اسفف لندن کی منظوری حاصِل کیجائے۔ اشاعت کے اسطرح روکنے کا يبل نتجم اسى سَال ظاهر بواحس سَال آرميدُ المؤدار بوالنهايت كثرت ك ساتم كنام رساك "أرش اربرييت" "ك ام سے شايع كو كئ یہ رسالے ایک خینہ جھایے خانے میں طبع ہوئے تھے یہھایہ خانہ وبہاتوں یں مختلف شرفا کے گھروں کے اندرگشت کرتا بتاتھا جہاں شاسی مخبروں کی رسائی بنیں ہوسکتی تھی ۔ آخر یہ جھایہ خانہ ضبط کرلیا گیا اور دوشخصوں پر ان ہتک آمیز رسالوں کے تکھنے کا شک کیا گیا' ان میں سے ایک شخص ویلز کا ایک نوعمر بینری اور دوسرا ایک یاوری او ڈال نامی تھا۔ بینری قبید خانے میں مرکبا اور اوڈال کو پیمائشی دیدگیئی ۔ گر اسکے کلام کا دنیرانہ انداز اور اسکا زہر میا اثر ابنا کام کرچکا تھا۔الیزیتجہ کے طریق حکم انی میں یہ

اس بنای سے بیج جائے -جب 'ارش اربیلیٹ ' نے سیاسی و فرمین ساحث کو عام کردیا تو سیاسی آزادی کے بئے دور کی

مکن نہیں تھا کہ اساتھنہ کو بدنام کیا جائے اور صاحب تخت

بالشنخ مزواة ل

ایمسوس ہونے لگی ۔ ان رسالوں کے ضبط کئے جانے سے بیبیٹریوں کی ہمت ذرا بھی بست نہیں ہوی ۔ لارڈ لیسٹر نے کارٹرائٹ کو وارک کے ایک شفا خانے کا مہم مقرر کردیا تھا' اسکی جرائت اسقدر برمعی ہوئی تھی کہ اسنے اس صوبے اور ناتھیںٹن کے یادریو ی جاعت کو اینے طریق پر ترتیب ویا۔ اس شال کی نہایت کثرت کے ساتھ تقلید کنگئی اور انگلتان کے بیٹتر حصوں میں سباختے اور مشورت کی غرض سے یا در بیوں کی عام مجلییں اور استفنوں یا صنعوں کے یادریوں کی جیو ٹی مجلس قائم مرکسی - پرسیسرین بہلی قشم کی محبسوں کو سائنوڈ (مجلس عمومی) اور دوسری کو کلاس (علس خصوص) كيتے نفط اگرجيد بدنئ تنظيم بہت جلد وا دي گئي۔ اور کار ٹرائٹ وٹیگفٹ کے مانفوں جل وطن ہونے سے صرف اطاعت کے وعدے کی بدولت بھا مگر اسکا اثر برابر برتباجا تھا کچھ دنوں بعد یہ جدو جہد کار ٹرائٹ وغیرہ کی حدسے گزر کر یارسنٹ کے اعلیٰ طبقے میں متقل ہوگئی اور جیمز کے عبد حکومت ہ۔ میں اسنے آزادی کی مشکش اور اسکے جانشین کے عہد میں خایشگی کی صورت اختیار کرلی ۔

> جُرُودوم خاندان اینوارک کانبها بادشاه

بالبث تم عزو دوم

(History of England from the accession of James I) الضاف بسندی اور معاملہ نہی کے لحاظ سے بنات قال قدر بیے اس میں جس قدر بئے معلوات جمع کئے گئے ہیں وہ بھی نہات بین قیت ہیں ، مصرحہ ویل کتابیں اور نخریریں بھی موجود ہیں (۱) اخبار حمر اولٌ ﴿ Annals of James I مصنفه کنْدن ۲۰) "دربار جیمز اول " (Court of James I مصنفه گذمین ( ۳ ) ویلدن کی متخصیه تاریخ دربار جمز اول ً (אין) נו בע אפל א History of the Court of James I (۵) کیشلا کے مراسات Detection ( "Correspondence in the "Caballa" ) وربار وهالات ( Court and Fames of James I )حمر اول" کے تعض خطوط (۷) و نوملا کی تقنیف سیدکرات سلطنت " اور Memorials of State ) کے سرکاری کاغذات اور رم ا تخری وویالینٹول کی شامع کی جوئی کارروائیاں کیڈن سوسائٹی نے جَمْرُ وسَسِلَ کے باہمی مراسلات اور والشرونیک کا " روز امحہ" ("Diary") شالع كيا سے - اس دور كے معاملات كے سجھنے کے لئے بین کے خطوط ونقانیف با ضروری ہیں 'مٹر اسیڈنگ نے ان خلوں کو کا مل طور پر ترنیب دیا ہے۔ سکنط کی سونع عمر ("Life of Wiliams") ونمير" ونمير" ( Nugae Antiquae ) قديمه " قديمه " سے اس زانے کے مقرق سیاسی طالات یر قابل قدر روشنی

بالمضتم حزودوم

انگلتنان کے پروٹ ٹنٹوں میں اب تین حدیمقائی کے قریب **اکبتھاک** نوگوں نے بیورٹینی طریقہ اختیار کرنی تھی ان بیورٹینوں کے انداز راحبت و الموار اور أنك طرز عمل يرتعيج رائ فائم كرف كيل لازمي ہے کہ عہد النریبھ میں زمیب بروشٹ کے نیک ور یر ایک سرسری نظر والی جائے ۔ اس عبد کے شروع میں تقریبا ہر مگیہ یہ معلوم ہوتا تھا کہ " اصلاح " کو تطعی ویفینی کامیابی ہوگئی ہے۔ صلح الوكسيرك كے وقت اسے نفالی جرمنی میں لہلے ہی فتحمندی عاصِل ہو بھی لقی اور اب وہ بہت سرعت کے ساتھ اس کے جنوبی حصص کو زیر کرنے کیلئے بڑھ رہی تھی ۔ آسٹریا کے امرا اور بیویریا کے امرا وعوام دونوں قدیم زمب کو چھوڑتے جاتے تھے - وہنس کے ایک سفیر کا تخبینہ بہ تھا کہ جرمنی کی تام آبادی میں کیتھولک وسویں حصے سے کچھ ہی زیادہ ہونگے ۔ بینانم اسکینڈ بنویا میں بھی مضبوطی کے ساتھ جم کیا تھا۔ شرقی عانب مِنْكُرى وَيُولِينَدُ كَى سَارِت كَ سَارِتُ امرا بِرُولُسُنْكَ مِوكُتُ فِي مغرب میں فرانس یوماً فیوماً ارتداد کے سامنے بیت ہوتا جاتا تھا اسکانگیند' میری کے دور حکومت میں زمب کیتھولک کوخیراوکر چگا۔ باششتم جزو ووتم

راور انگلتان الزينه كے وقت ميں پھر زمب پروٹسٹ كا شيدائي بن گیا تھا۔ اصلاح کا استصال کامل حرف کیسٹیسل' ارا گان' اورالحالیہ وغیرہ میں ہوا جہاں اسپین کو پورا غلبہ حاصِل تھا، مگر اسپین کے اس تمام تنتدو سے بھی تدر لینڈ میں "اصلاح" کی اشاعت رک سی لکین عین اسوقت جبکه " اصلاح" کی کامِل فتمندی انکھوں کے سامنے نظر آرہی تھی' اس نئے ندمِب کی رفتار ترقی یکایک مرک گئی البیجیج کی حکومت کے اوّل بیس برس کا تعطل کی حالت رہی ۔ اس کے بعد نمرب پروسٹنٹ کی ترقی آہنتہ آہنتہ رک گئی' مرہبی مناظرات اور داروگیر میں اسنے اپنی قوت کو ضابع کیا علاوہ برس بروانِ لوتھر اور بیرو ان <u>زونگلی یا کالون</u> کے درمیان جو شدید مہلک مبات چیم گئے تھے وہ بھی اسکی قوت کو تباہ کرنے کا باعث ہوئے ۔ لوگوں نے " اصلاح " کو سیاسی مقاصد کے حصول کا ذریعہ بنا لیا' جن جرمن شنبرا دوں نے اس تحرکے کا ساتھ دیا تھا انہوںنے ا سے اپنی حرص اور نالائقیوں کی کار براری کا آلہ سمجھ لیا بیولینڈ کے امرا میں فرقہ بندی اور قانون کی خلات ورزی کا زور تھا' یبی حال فرانس کے ہیوگناٹ فرقہ کا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خود مَرْب بروسُنْ بَنْ اللَّهُ وَكُمْ وَرُور مِوكِيا الوصرية حال عَمَّا الْوَصْرِاسُ ووران میں مجلس ران کے دریعہ سے یوی نے ساری دنیا کے کیتھوںکوں کو متحد کرابیا تھا۔ مرتوں کی سازگاری و کامیابی نے رون کلیاکو مختل مکزور کرویا نفا گر آخر اسے معلوم بوگیا کہ یرا وقت کسے کتنے ہیں اور اس سے کیو کر کام نکالنا چاہئے۔

بانتشتم خزورة م

رومن کلیسا کے عقاید منضبط و معین ہوگئے' بوپ کو ازسر تو اتحاد متجھولک مرکز تسلیم کرلیا گیا بروٹشینٹوں کے جش و خروش نے ان کے مالفین میں بھی ویسا ہی جوش و خروش بیدا کردیا تھا۔ اقتضائے زمانہ کے موافق نے نہی فرقے پیدا ہوگئے تھے فرقہ کیبوحن کے لوگ مزہب كيتفولك كے واعظ بن گئے تھے ۔ فرقہ جزوئٹ كے لوگوں نے مرف وغط ویند پر اکتفا نہیں کی بلکہ انہوں نے عوام کی بدایت تعلیم نہب کی تبلیغ اور المجی گری کے ضدمات بھی اینے ذمہ لے لئے الکا باقاعاد نظم والضباط انکی بے جون وجرا اطاعت انکی خقیقی قابلیت اورائے ویوانہ وار جوش نے وعظ ونضیحت متعلیم و تعلّم اور توبہ واستغف**ار** میں ایکٹ نئی روح پیونک وی ۔ اس صدی کے شروع میں شہید ہنا وفریر توشینٹوں کا خق ہوگیا تھا کیونکہ اس زمانے میں یبی لوگ کیتھولکوں کے ظلم وسم کے شکار ہورہے تھے، گر مریدان توبولا کے میدان کار زار میں آتے ہی کیتھولکوں نے بھی حام تعہادت میں اینا حصّہ قائم کرلیا اور پر ڈشینٹوں کے انفوں شہید ہونے لگے جن رسائل میں کیمین اور ساؤتھوین کے مظالم کی تصویر کھینی گئی تھی ان سے طبیطلہ اور وائنا میں وہی جوش بیدا ہوگیا تھا جوسی زافے میں فاکس کی تحرروں سے انگلتنان میں منودار موالتقا علوم وفنون یک اس قدیم زیب کے جانبدار بنگئے تھے۔اس زانے کا سب سے بڑا سناظر بیرمن اور کلیسائی مورضی میں سب سے بڑا صاحب علم برونمیں دونوں کے دونوں نزمب کیتھولک کے بیرو تھے ۔ بین کی قتوں کی اس عدم ساوات نے اگر

01

بانتب تم حزو روّم صوبجات ومِيون ، برامان اور فليندرز سي "اصلاح" كي قدم اكمر كيُّ فرانس میں ہنری جہارم کو مجبور ہونا پڑا کہ کیتھو لکٹ ہاں کے ذربیعہ سے بیرس پر قابو حامیل کرے ۔ گر بادشاہ کے اس تبدل عقیدہ کے باعث مبوكنات فرنق اندر مى اندر بالكل شكسنه موكيا - امرا اورعلما، وو نوں نے نہیب کروٹشنٹ کو خیر باد کہا اور اگرجیہ دریائے توار کے جنوب میں اصلاح کا غلبہ بیتور قائم رہا گر اسکے تام فرانس پر عادی ہوجانے کی امید بالکل منقطع ہوگئی'۔

یس البزیتجه کے انتقال کے بعد انگلتان اور سر وسخات کیورٹنی دان ہرمگبہ یر ہر ایک سیتے یروٹسٹٹ کی کیفیت اس شخص کی سی ہمگئ (اور کلیسا تقی حویسے تو کامل فتح کی امید میں ہو اور بھر انفلاب حالات سے مجبور مہوکر اسے ایک ذلبل اور ناقابل تافی جست سے وو جار ہونا یرے - تام کلیا کو اصلاح کے نخت ایں لانے کا خیال باکل ہوا ہوگیا۔ فرقہ پرٹوشنٹ کے عدود یو فًا فیواً تناُک ہوتے گئے۔ اور کہیں بھی بوپ کی کامیابوں کے رکنے کے آثار نظر نہیں اتنے تھے۔ اس طرح تام امیدونے یکے بعد دیرًے خاک میں ملتے ، جانے سے بیوریٹنوں کے مراحوں میں خشونت رسختی ٹیوی گئی۔ خود کلیبائے انگلشان کی غیر معین حالت اور لوگوں کے نہب ر سُٹنٹ کو ترک کرتے جانے کے خیال نے اس نون کو اور زیادہ کردیا۔ جب اس عالم آشوب سے نمریب عیسوی کی نئی ونیا خایاں بوی تو" نشاة جدیده" نے بھر اینا رنگ جا اشرع کردیا ۔ اسکا انر سب سے زیادہ مرکس کی تصانیف میں غایاں ہوا۔ بالشيشة مجزو دقام

اسنے معقولیت و انسانیت کی طرف جو توجیہ دلائی تھی اس کے نتائج کلیا ئ انگلِتنان کی تاریخ ابعد سے ظاہر بوتے ہیں وہری جانب مورخانہ خیالات نے یہ رنگ دکھایا کہ موجودہ مذہب کی الی حرم کے کڑی گزشتہ نمریب سے ملائی جانے نگی اور کیتھولک روایات ہیں حصّہ لینے کا حق ثابت کیا جانے لگا۔ جاج ہربرا کے سے لوگوں ببرو نے طربق بوریٹنی کی خشک و سخت روحانیت کو ترک کر دیا اور مدّت اے دراز کے زیرو تقوی نے جو خارجی سامان وابسگی کے میںا کردنے تنف ان سے اپنی غذائے روحانی حاصل کرنے لگے مقدس مقات متیرک اشیاء' کرجے مقربانگاہ کی تنہائی عشاء رہانی کے مرہبیت امارہ ان لوگوں کی ولیسپیوں کا ذریعہ بن گئے ۔ لاق کے سے لوگوں کو النمان و خدا کے درمیان خانصتہ شخصی واسطہ قائم کرنے کے وہ اسباب نظرنہ آئے جنہیں کالون نے اپنے عقیدے کی خاقرار دیا تھا' یہ لوگ اس خیال میں پڑ گئے کہ کلیسا ایک زندہ نے ہا الماکرجیہ اسوقت اس میں انتشار پیدا ہوگیا ہے گر رہت جلد قديم اتحاد قائم ہو جائے گا۔ ہر نئے مفوليت کی طرف حو توجہ دلائی تھی وہ بکار نہیں گئی بلکہ ایک گروہ فلسفیانہ نبیال کے آرین فرقه اوگول کا پیدا موگیا - ان متفاصم فرقوں کے شور و منگا مدین ان فلسفیول کی خاموش ترقی کا کسی کو کیھ احساس بنیں مواگر زانہ مابعد کے آزاد خیالوں کی طرح ان لوگوں کا ایک گہرا

اثر ندمی خیالات پر این والا تھا۔ اس میں شک بنیں کہ

اس ونت مك اس توكيف معقوليت كا ميدان عل محدود تفار

بانتشتم حزو روتم

اس کی کوشش صرف یہ تھی کہ اختلافات میں اعتدال اور آئیس میں مصالحت بیدا ہو جائے کلکس کی طرح یہ لوگ بھی بیب کہتے تھے کہ نمب کے مختلف فیہ امور بہت خفیف و حقیر ہیں اور شفق علیہ امور بہت ہی وہیج و اہم ہی کالون اور اسکے تلبین کے بعض حدسے طرعے ہوئے عقاید کی مخالفت میں یہ لوگ بھبی ار سینس کے ہم آہنگ تقے۔ بسروان ہائی جرچ اور زمانہ مابعد کے آلاد خیا او ل کے طیابع مِن جَعَدُر اختلات یا یا جانا ہے اس سے زیادہ اختلاف کوئی سے دوشخفوں کی طبیت میں ہونا مکن نہیں ہے ۔ پہلے کا منوب لاڈ تھا اور دوسرے کاہیلس کر انگلشان کے عام پروٹسٹنوں کو دونوں ہی سے نفرت تھی ۔ ان کے نزدیک یوب کئے خلاف جدو جہد میں نسم کی رعائت اور وسعتِ نظر کی تخبائش مہیں تھی ۔ یہ جد و جہد روشنی و تاریکی اور زندگی وموت کی جدوجہد تھی۔ عقاید وعبادات کا کوئی نیا طریقه جس میں رومہ کی طرف درا نہمی میلان یا با جاتا ہو نظر انداز نہیں ہو سکتا گنا ۔ کامیا بی کی حالت میں جن رسوم سے یہ سمجکر تعرض نہ کیا جاتا کہ ان سے کمزور مھائیوں کو تنگی حاصل ہو گی وی رسیں شکست کے وقت بغاوت وغداری سجمی جانے نئیں ۔ خطرہ اسفدر اہم تھا کہ رواداری و اعتدال کا ذکر ہی فضول تھا ۔ جبکہ باطل کو قوت صاصِل بوتی جاتی تقی تو صافت کی حفاظت کا بنی ایک ذریعهٔ باتی ره گیا تما که حق و باطل کے درمیان ایک سنگین حد قائم کردیجائے۔ اس وقت یک عام طور پر بہ خوامش بنیں بیدا ہوئی تھی کہ کلیسا کے 46

باغت مرز ورهم طربق حکومت یا سلطنت کے ساتھ اسکے تعلقات میں کوئی تغیر کیا جائے بلکه صرف طریق عباوت می کسی قدر تغیر مطلوب تھا تا که زیاده ترقی یافتہ طریقہ پروسٹنٹ سے اسے توافق حاصل ہوجائے ۔ جیم اقال برادی مغرب کی تخت نشینی کے وقت تقریباً آلمہ سو یادریوں نے ایک درخوات بیش کی تقی جسے سلیزی ٹیشن ( ہزاری معروضه ) کھتے می درخوات و بہندوں کی تعداد کل سلطنت کے یادریوں کے وسویں حقے کے برابر تھی ۔ اس درخواست سے بیورٹینی طرز صاف عیال تھی کلیسا کی حکومت یا اسلے نظمونت میں کسی قسم کے تغیر کی خوامش نہیں کمیگئی تھی بلکہ انتحا یہ تھی کہ کلیسا کی عدالتوں کی اصلاح کی جائے' ا عام عباوت کی کتاب سے توہاتی باتیں نکال ڈالی جائیں مور غیر مُستند کتابی جہنیں رومنوں نے انجیل میں شامل کرویا ہے خارج کروی جائیں ۔ اتوار کی حرمت کا زیادہ سختی کے ساتھ خیال رکھا جائے ' وغطین کی تعلیم اور ان کے گزران کا انتظام کیا دلی) جائے جن مُرترین کو اپنے گروو پیش کے نہی جوش سے کم ہدر دی تھی انہوں نے بھی یہ جا اکہ کلیبا کی اصلاحات کے فدیعہ سے نریبی وتومی اتحاد حاصل کیا جائے۔ بیکن نے پیوال کیا کہ میکیا وجہ ہے کہ ملکی سلطنت کے رفع نقائص اور اس کی ترقی کیلئے ہر تبیرے رس پالیمنٹ جمع ہوکر مفید وکار آمد قانون بنائے اور بیسے جیسے خرابیاں بیدا ہوتی جائیں ان کی نغنه بندی کرے اور ندیمی سلطنت میں ہر طرح کی خرابیاں مجمع

موتی رہی اور پینتالیس ریں یک اس کی خبر نہ لیجائے ' ورقیقت

بانت تم حزو دوم

عام طِور پر یہ اسید پیدا مڑگئی تھی کہ اب ملکہ کے سند راہ نہ ہونے سے کھے نہ کچے ہو جائے گا ۔ سکن جمیز کا زبہی انداز طبیعت اگرجہ النزمینی کے خاتص دنیاوی انداز سے بالکل مختلف نتا گر کلیسا بی کسی قشم کے تغیر کی مخالفت میں وہ ملکہ سے کم نہیں تھا۔

بلینٹینٹ اور کیوڈر کے دوران طومت میں انگلیتان کے بادشاہوں کی نسبت جو عام خیال بیدا ہوگیا تھا جیمر اس کے حقومتی

بالکل ہی منکس تھا۔ بس طرح وہ زباوہ گوئی' نخوت' عدم خودداری سفلہین' دلآزار گفتگو' علم نائی اور قابل نفرت بز دلی' کے 'باعث باطنًا بهنری اور النرینجه سے مختلف تھا اسی طرح وہ اینے بڑے را اینی لرکفراتی موئی زبان اپنے ندام بباس اپنی خمیدہ ٹائکوں کی وجبہ سے نظام نہی ان سے مخالف بھا ۔ لیکن اس ظاہری مفعکہ خیز حالت کے با وجو د جیم میں بہت بڑی فطرتی تا بلیت موجود تقی وه ایک بخته سغز عالم نفا' جودت و طباعی اس میں کوٹ کو کر بھری ہوی تھی ۔ نداق اور حاضر جوابی اسکے خمیر میں داخل تھی۔ اسے ول پذیر نداق ' یجھتے ہوئے فقروں مضلع مگست اور بچر ملیج سے اس زلمنے کے سیاسی و ندیہی اختلافات کی کیفیت روشن ہوتی ہے۔ لوگ ان مذافوں کی چاشنی سے اب یک انت اندوزبوتے میں ۔ اس کی نظر خاصکر نہی مسائل میں نہایت وسیع تھی اور اس نے بہت سی کتابس تصنیف کی تھیں حن میں سُلُہ تقدیر سے لیکر منباکو یک کے ساحت موحود تھے گر بالفاظ ہنری جہارم اس کی اس جودت و علیت نے اسے

" je ident food in chaster form "تام مالک عیسوی میں سب سے زیادہ عقلند بیو قوف" بنا دیا تھا۔ اسکی فبیعت ایک خود بیند عالم کی سی تھی اس قسم کے عالموں مي جس طرح خود نائي ' بتحكر ' نظريات سے الفت اور اينے نظريات کو وافعات حقیقی کے صورت میں لانے کی عدم قابلیت یا فی جاتی ب وہی کیفیت جیمز کی تھی ۔ اگر وہ اپنے مقالات کو مرف جادوری مله تقدير اور تتنباكو نونني كى كرابيت بي يك محدود ركها تو تام كام درست بوك موت الكتان الكتان اورجيز كح جانين کی اجتمتی متنی که اسے ان مسائل سے زیادہ اصول حکم ان کے منعلق ابنے خیالات کے ظاہر کرنے کا شوق کفا 'یہی خیالات تھے جنبوں نے توم و بادشاہ کے درمیان زندگی وموت کی جدو حبد کے بیج بوئے لیخت انگلتان پرشکن ہونے کے قبل ہی وہ اپنے اصوال الله الك كتاب كي صورت مين تلميند كرجيكا تما جيكا نام الني "أزاد شابي كا صحح قانون" ركها تحا - اس كناب مي اس نف یہ ظاہر کیا تھا کہ اگرجہ ایک اچھے بادشاہ کے لئے ضروری ب کہ وہ اپنے افعال کو قانون کے مطابق رکھے گر وہ ایسا کرنے یر محبور بنیں ہے بلکہ وہ اپنی مرضی کا مختار ہے اور اسے اپنے افعال سے اپنی رعایا کیلئے مثال قائم کرنا چاہئے"عہد نیوڈر کے مدرین جب مطلق انعنان بادشاہ "یا مطلق انعنان بادشاہی کے الفاظ استعال کرتے تھے تو اننی مراویہ ہوتی تھی کہ وہ اوشابت یا وه سلطنت فی نفسه کمل ہے اور ہرطرحکی خارجی ماخلت یا بوب کی وست اندازی سے آزاد سے عمر نے

بانت تم جزو د و م ان الفاظ کا يه مفهوم قرار ديا که بادشاه قالدن کي تام قيو د سد آزاد ہے اور وہ خود اپنے سواکسی کا جوابدہ نہیں اے ۔ بادشاہ کا یہی نظریے نظام حکومت کی بنا قرار یایا گیا اور"بادتنا ہوں کے حقوق من جانب الله کے نام سے یہ ایک ایسا سئلہ برگیاجیا اساتفنہ نے منبروں پر وغط شروع کردیا اور بہت سے جرًی انشخاص نے اس کے گئے اپنے سردیدئے۔ کلیسا نے باونٹاہ کے اس انختاف جدید کو بہت جلد قبول کرانیا ۔ کلیسا کی محلس 13.4 نے کتاب عقاید میں اس وعوے کو باطل قرار دیا کہ ''انتظامی طاقت ' عدالتی قوت اور جله اختیارات اولًا رعایا کے بےسرویا گروہ سے حاصل کئے گئے تھے اور فی الاصل یہ قوت ابتک ر عالی میں موجود اور فطرۃ اہنیں کی مرضی کے تابع ہے ۔ نیزر کی اس قوت کی ابتدا محکم خدا وندی خداہی کی ذات سے ہوئ ہے ا ور اس کا انحصار اسیٰ کی ذات برے "جیمزکے نظریہ کے موافق ان علما نے یہ اعلان کردیا کہ بادشاہت دراصل ایک موروثی حق ہے اور بادشاہ کے حکم کی بے چون و چرا اطاعت میمی فرائض میں فال ہے'۔ ان مجانس ندیمی کے اس طرح المبارخیال کرنے کے تعبد کاول نامی ایک شخص نے علی الاحلان یہ شایع کیا کہ" بادشاہ اینے اختیار مطلق کے باعث قانون سے بالر ہے اور اگر کسی قانون کو وہ مفاد عامہ کے لئے مضر سمجھ تو باوجود اپنی پہلی قسم کے وہ اسکیں ترمیم وتنسیخ کرسکتا ہے ! وارانعوام کے اعتراض کرنے سے اس کتاب کی اشاعت

روک وی گئی گر بے چون ویرا اطاعت کے حاسیوں کو اس سے ١٩١٠ بہت تعویت حاصل ہوگئ جمیز کے انتقال کے چند برس سلے دارالعلوم أكسفورة في نهايت سنجيدگي سے يه فيصله كيا كه رعايا کیلئے کسی صورت میں جائز بنیں ہے کہ اپنے حکمرانوں کے خلاف طاقت كا استعال كرے يا جا رحانه و مرافعانه كسى طور سے الكا مقابد كرے" بادشاه كى ير"از نخت تقريرين الرجيه خود يارلينت کے لئے فقتہ ببدا کرنے کا موحب ہوتی تقبیں گر ایک ہی بات کو اسقدر ملی التواتر بیان کرنے کا اثر یارلینٹ سے اس یہ مواتھا کہ بادشاہ کی مطلق العنانی کا یقین قوی ہزاجا کا تھا۔ ان تقرر ویلخے لب و لہجہ کا اندازہ کرنے کے لئے ہم اسٹار جمہر کی ایک تقریکا کھے اقتباس درج کرتے ہیں جنیزنے اپنی ایک تقریب میں کہا کہ "جطرح اس امرمی تجت کرنا که فدا کیا کرسکتا ہے اور کیا تہیں کرسکتا وہریت اور سوئے اوب ہے اسبطرح اس امریس بحث کرنا کہ بادشاہ فلاں کام کرسکتا ہے اور فلاں کام بہنیں کرسکتا رمایا کی گنتاخی اور بادشاہ کی سخت توہی ہے" ایسی تقریر و ں کے ستعلق ایک مرتبہ ایک ذی فہم مضرفے یہ رائے دی تھی كَ " أَكُر ال خيالات يرعمل بهي مون كالله تو غالبًا بم اين اخلاف كيك اسقدر أزادى ورثے ميں نه جمور جانينگے جس قدر منے اپنے اسلاف سے ورشے میں یائی ہے "

بہلی نظر میں پالینٹ کی جن بعض کارروائیوں کا انداز کتابی اساقفہ اسلوم ہوتا ہے اگر ہم ان کے تسبت میچے رائے قائم کرنا چاہرتی

باشت تم جزو و و تم ہیں لازم ہے کہ جیز کے تام دور حکومت میں اس کی اس شکرانہ رش كا بھى يورى طرح اندازہ كريس اس قسم كے نئے وعادى كے مقابلہ میں ساکت و صاست رہنا کلیسا و قوم کو تباہ کرنا مقا۔ یہ دعویٰ فی نفسہ بھی ایسا تھا کہ اس زمانے کے تام تربیف تریں خیالات کے خلاف تھا' لوگ ہرجگہ قانون کے مفہوم کو وسعت دے رہے تھے۔ بین نے مادی اشیا میں قانون کا بتہ لگایا۔ کر نے روحانی عالم میں قانون کی موجود گی کا دعوی کیاطراتی بیورٹینی کی خصوصیات میں سب سے زیادہ نمایاں خصوصیت قالون بیتی تھی ۔ جس استقلال اور وقت نظر سے انہوں نے انجیلوں کی جھان بین کی اسس کی غرض یہی متی کہ ہر جیوٹے بڑے امر کے سعلق انہیں "خداکی مرضی معلوم ہوجائے تاکہ وہ بے رد وکداسی کی پیروی کریں ۔ لیکن یه أنتها کی اطاعت شعاری صرف خدائی احکام یک محدود تھی ۔ ونیاوی احکام کو وہ وہیں یک نسیبم کرتے تھے جہاں یک وہ الہای قانون کے موافق ہوں ۔ بیورٹین اینے مذہب کے روسے اس امرر مجبور تھے کہ جب موجوالوفت طاقت کیجانب سے ان سے کسی قسم کی مکی یا ندیمی اطاعت کیلئے کہا جائے تو وہ اس مطالبہ کی بوری طرح جایخ کرلیں اور اطاعت خدا کا جو اعلی فرض ان پر علید ہے اس کو منظر رکھ کر اس مطالبہ کو سنظور یا استظور کریں مرز بیمین اینے شوہر کی نسبت مکھنی ہے کہ " زیب کے معالمہ میں وہ ہمیشہ عقل کو خدا کے آبع کردیتے تھے گر اور تام معالل میں ونیا کے برے سے برے شخص کا نام بھی ان کو بغیر سمجھے ہوئے بانت تم مِزو دوّم

مسی کام کے کرنے پر مجبور ہنیں کرسکٹا تھا" صاف کا ہر ہے کہ ایس مزاج کے لوگوں میں اور جیمز جس بے بون وجرا اطاعت کا خواہاں تقا اسك مانى والول مي ايك نا قابل عبور خليج حايل منى بيدلوگ نہ صرف ہر کام کیلئے اکسی ناکسی قانون کے جویا تھے بلکہ اس معالمہ میں انہیں نہایت غلو تھا اور اپنے اخلاقی ضبط و ترتیب کے باعث وہ کسی جابر کی بینابطگی و برنظی کے روا دار ہنیں ہوسکتے تھے۔ الخی کیفیت یه تعنی کموه هر ایک امرکی تنقید اور اس بر محاکمه کرتے اور ضرورت ہوتو عزم واستقلال کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنے کیلئے بھی تیار رہنے تھے' کر مقابلہ کے اس خیال کی وجہ یہ نہ تھی کہوہ صاحب اختیار کو حقیر سمجھتے تھے بلکہ انکا یہ اعتقاد کھا کہ وہ بادشا ہوں سے بھی ایک بالاتر قوت کے مطبع ہیں۔ اگرجیہ یہ بقین تھا کہ بادشاہوں کے اس حقوق منیانب اللہ کے نظریہ کی مخالفت میں بیورٹینوں کے تام تشریفانہ جذبات رانگینت ہو جائیں گے گر اس نظریہ کے سوا ایک اور شئے بھی تھی جسے ان کی مقاومت کی حس کو اور تیز کر دیا تھا ہمیزنے اساقعنه کی قدرو منزلت جس طرح پر برطانی تنفی اس سے اس احساس مقاومت میں زیادہ تیزی بیدا بردکئی تھی - الیزیتجدنے ندہی تغوق کو جس رنگ میں دیکھا وہ اس کی رعایا کیلئے نگ اہ بن گيا تفا' باين جمه اليزيجه اس تفوق ندئبي كو اينے عام حقوق شابی کا معن ایک جزو تصور کرتی متی تیکن جمز کا خیال س معاملہ میں بھی الیز عقب کے خیال سے اسیقدر مختلف تھاجس قدر

تارنح الكلشان حديسوم

اصول حکومت کی نسبت ان دونوں کے خیالات میں فرق تھا۔ جیمز کا نظریہ برسوں کی اس ذلت کا نتیجہ تھا جو اسے اسکاٹینند میں پرسٹیرین کشکش کے دوران میں برداشت کرنا پڑی تھی اسکالمینڈ کے پرشیرینوں نے اسلے اوائل عہد میں اس کی توہن اور تخویف میں کوئی کسرامطابنیں رکھی منتی بیں جیز نے طری پیورٹنی کو بھی برسٹرینی کے مثل سمجدییا ۔لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس طرز عل کیلئے کسی سابقہ نفسب کی ضرودت ہی ہنیں متی ۔ وہ بالکل المول شطق کے مین مطابق متا اورجن مقدا سے اسنے ابتدا کی تنی یہ طریق عمل اسکا قارمی نیتیہ اور اسکے عین موافق عقاء جہاں وہ سائل دنیات میں کالون کا ہخیال تھا۔وہی وہ یہ بھی سجعتا تھا کہ کانون نے کلیسا کی جو عمارت بیند کی ہے، اسکا جو نظم ونسق قرار دیا ہے' اسکے لئے جس طرح سالانہ اجماع مقرر کیا ہے اور اسلے نہی وعلوں میں حکومت مے افعال کے متعلق حبطرح آزادانہ بحث وگفتگو روا رکھی ہے ان باتوں نے اس طریقیہ ندیب کو بجائے خود ایک منظم حمبوریت بنا دیا ہے اوروہ تاج كيك خطرے كا باعث ہے جس نئى طافت نے اسكائليند میں حکومت نربری کو اللے دیا نفا وہ طافت خود بادشاہت کو بھی زبر وزبر کرسکتی تنتی . ذہبی رنگ میں ہو یا سیاسی رنگ میں گرعوا الیا ہی کی جانب سے ان دونوں پر حلے ہوتے تھے اور جونکہ ونٹمن واصد تھا اسلئے جیمز نے اپنی قومی کو آہ نظری کے باعث یہ رسے قائم کرلی تنفی که کلیسا و سلطنت کا مفصد ستحد مقا ، اسکایه مقوله مشهوری كر"اسقف نه موتو بادشاه تهى نهيل مبوسكما" أيك ايسے بادشاه سے بالمتشتم جزو دوم

کسی نمریجی اصلاح کی کیبا توقع ہوعتی تھی جیسے انگلستان کی تمام دلفرمیو مِن سب سے زیادہ یہ امریپیند آیا کہ وہاں کا کلیسا ایک منتظم ومطبع کلیسا ہے کلیسائی مجلسیں باوشاہ کی مرضی سے منعقد ہوتی ہر) کلیسائی عدالتیں بادشاہ کے فرمان کی تعمیل کرتی ہیں اور اسکے مِیمَدُ اساقفہ خود کو شاہی عہدہ دار سمجھتے ہیں۔ جمز نے اگر ہزاری معرفہ کانفرس کر تبول کرلیا اور مقتدایان دین اور سربرآورده بیور ثینوں کی ایک کانفرس بقام ، بمین کورٹ طلب کی تو اس سے اسکا مقصود ان شکایات یر بحث کرنا نہیں تفا ملکہ اسنے اس موقع کو اپنے معلومات دینی کے اظہار کا دریعہ بنایا اور پیورٹنوں کے مطالبات پر بالکل سیاسی جنتیت سے نظر ڈالی ، اساقفہ نے یہ ظاہر کیا کہ اس نے ا بینے نحالمین کو جن ملامتوں کا نشانہ بنایا ہے وہ روح القدس کے القا کئے ہوئے تھے۔ ہورٹینوں نے اسی معصوبیت کی ننبت اب بھی بحث کرا چاہی گر جیز نے دہکی دیر محلس کو برخات كرديا جس سے اس كا طرز عمل صاف ظاہر بوكيا معترضين كي نبت ا سنے یہ کہا کہ " میں انہیں موافقت پر محبور کرونگا ورنہ انہیں اسقدر

برنشان کرونگا کہ وہ ملک سے نکل بھالیں گے "۔ جیر کے تمام دورانِ حکومت میں پالیمنٹ کے ساتھ جوطولا معاملات کے متعلق قوم کا میلان طبیعت اور بادشاہ کی افتاد مزاج کو بخوبی سجھ لیا جائے ۔ اس برخاش کے جزئیات کو قابل فہم بنانے كيلئے ہيں بادشاہ اور ايوانہائ ياريمنٹ كے تعلقات رايك سربرى

ar

باغت تم جزو ووتم نظر ڈالنے کی ضرورت ہے ۔ عہد بیوڈر میں اگرجیہ پالیمنٹ کی وقعت گھٹ عمی تقی گردولری نے اپنی دانشمندانہ بیش بینی ہے یہ سمجھ لیا تھاکہ پائرنیٹ ہی قدیم آزادی کی یاد گار ہے اور سہنری جس قسم کی مطلق العنانی قائم کرنے کے دریے ہے اگر کسی وقت قوم اسکی نالفت پر آمادہ ہوی تو یارسنٹ ہی اسکی نمانفت کا مرکز بوٹنی ۔ انگلستان کی آزادی کیلئے کھبی اس سے زیاوہ خطر ناک وقت بیش نہیں آیا تھا جبکہ دوازی اس امر پر ننا ہوا تھا کہ دوروں ایوانہائے یارٹینٹ کو عمَّا کالعدم کرہے گر کرامول کی جرائت وقابلیت اسفدر بڑھی ہوی تھی کہ اسنے شاہی مبدید کی روایات کو بالائے طاق رکھدیا ۔ اسے تلج کی قوت پر بیدا اعماد تفا اسلئے اسنے یاربینٹ کے اجلاس ازسر نو جاری کرد شے اور آسانی کے ساتھ پارلمینٹ پر قابو حاصل کرکے اسکو اپنے ظلم و جور کا آلہ بنایا ۔ آئینی آزادی کی قدیم صورتوں سے شاہی مطلق العنانی میں مرو لیگئ اور حبس انقلاب نے ایک وقت کیلئے انگلستان کو ہنری کے قدموں کے پنچے والدیا وہ خود یالیمنٹ ہی کے مسلیل قوانین کا نتی تھا ۔ کراسول کا یہ اعماد بنری کے تام دوران حکومت میں میری نابت موا اور دونوں ایوانهائے پالیمنٹ عدانیہ اطاعت کی روش پر چلتے رہے گر ہمزی کی کارروائیوں نے جس نمہی تغیر كيلئ رأسته صاف كرديا تھا اسكا الر /ادورو ششم كى نابالغي كے زانے میں اللہر ہونا شروع ہوا' اور میری کی ندہی رجعت بیدی کے باعث پارلینٹ کو بے انہا مباشات اور سخت اختلافات

یر محبور ہونا کیرا ۔ باونتاہ نے حبب یہ دیکھا کہ وہ اب یالبینٹ کو

معوب بنیں کرسکتا تو اسنے حکمت علی سے انکی مالفت کو پیکار کرنا جا ا - اس سے شاہراہ ترقی میں ایک بڑا قدم آگے بڑھا ، پارینٹ امثا کے مجرزہ ارکان سے بعر ویکئی۔ او ورڈ شتم کے وقت میں ائس اور میری کے زانے میں بودہ نئے طعبات انتخاب قائم کئے گئے ۔ ان یں سے بعض جگہیں ضرور ابیی نفیں کہ ان کے تموّل وآبادی کے تعالم سے ان کی نیابت ہونا چاہئے تھی گر بیشتر حلقے محض جھیوٹے جھوٹے گاؤں ته اور الكا عدم و وجود محض محلس شابى كى مرضى بر منصر تها البرميتية نے بھی اپنے انہیں بیشروں کا طریقہ اختیار کیا۔ اسنے صلقمات اتحاب بھی قائم کئے اور امیدواروں کو نامزد بھی کیا گر اسنے اپنی سیاسی وورمبنی سے بہت جلد یہ معلوم کرلیا کہ یہ دونوں تدبیری بے سود ہیں۔اسے وولزی کی تدبیر مناسب معلوم ہوی کر یا بینٹ کو کالعدم كرويا جائے - يس اسنے ياليمنٹوں كے ورمياني وقف كو رشانا شرع کیا ۔ اپنی جزوری ' توازن باہی اور اس کی حکمتِ علی سے انے یہ کوشش کی کہ یارلمبنٹ کے طلب کرنے کی ضرورت ہی نہیش آئے اور ایک مت یک اسے اس کوشش میں کامیابی حاصل ہوتی ری مر آزادی الگلتنان کے اس صعب ترین زمانے میں میری ( ملکه اسكالميند) اور فلي (شاه ابيين) اسكے دوست نابت موئے مربب كيتعولك كى نخاصت كے باعث البزيقي معاملات كو كرت يالميت یر محمل کردینے پر محبور ہوی ۔ حبفدر وہ مزید طلب امراد پر محبور موتى جاتى على اسيقدر إلينك كالب ولهجه بند وبلندتر بوا جا عظ مصول واجاروں کے معامل میں یاریمنٹ کے مطاببت کے

مقابله میں البزیجهِ کو اپنی سختی طبیعت کو دبا کم پڑا ۔ مذہب کے متعلق اسنے کسی قسم کی رعابیت کرنے سے قطعًا الکار کردیا اور اس کی توقع میں انگلشان کو اک بانشین کے زمانے تک انتظار کرنا پڑا کیکن حمر جبیکا طرق کے عہد کے ابتدائی کاموں سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کسی قسم کی رعائت عل کی روش اختیار کرنے کے بجائے دونوں ایوانہائے یارلینٹ سے دست و کریبان بونے کی تیاری میں سنغول تھا ، ملکہ کے عہد میں یاریمنٹ کی ترقی طاقت کا اصل راز یہ تھا کہ لڑا تی کا سلسلہ براہر باری نظا اور اس وجیه ست ملکه کو روبیه کی حاجت ر ماکرتی مقی اس کی مجلس شورے کے جنگی فریق کی ابت یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ وہ نہ صرف بہون ملک کے پروٹسٹٹوں کے گئے لردہے تھے بلکہ ولگنتان کی آئینی آزادی کیلئے بھی برسر جنگ تھے جب اسكس نے بكے ك منورہ مصالحت كوردكيا تو اس لرمع وزيرنے است كتاب مقدس كے يہ الفاف وكھائے كر" ايك خونخوار شخص ابني نضف زندگی بھی یوری نه کرسکے گا "لیکن اس جنگی کارروائی سے المس اور اسے دوستوں کا منتاء صرف خوزبزی کرنا ہیں تھا بلکہ ان کے اغراض نہایت شریفانہ تھے۔ اسکے بمکس محض خوزرزی سے بینے کے خیال سے جیمز قیام صلح کا عامی نہیں تھا۔ اسنے جس ممبت کے ساتھ البین سے صلح کرلی اسکا مقصدیبی عقا کہ كيقفولكول كو بيرونى امداد سے محروم كردب كيونكه اسكے استفاق شاہی کے جواز یر بھی لوگ منعرض نفتے اور انکا اس طرح بے یار ومدد گار ہوجا اَ جیز کی حفاظت حقوق کیلئے ضروری تھا کیتھولونگی

بانتشتم جزودةم

سرابی ہی کو روکنے کے خیال سے اسنے ان کے خلاف تعزیری قوانین کو زم کردیا اور عام عبادت سے علیدگی اختیار کرنے والوں کو حرالنے سے بھی بری کردیا۔ یہ کارروائیاں بحاعے خودکیسی ہی سراوارخسین کیوں نہ ہوں گرحب پروٹسٹیٹوں نے بیر سنا کہ جہر اسین اور بوب کے ساتھ اس غرض سے مراسلت کررہ ہے کہ زیب کیجھولات کے خلاف اندرونِ ملک اور بیرونِ ملک سرحکه مخالفانه روش رک كروك تو تهم بروسنت عقب سے بر افروخته مولكے ـ

سن للله کی یارمینٹ کا انداز کیھ ایسا تھا کہ سو رس کے اندر بالبمنط أنسى بالبيث كاليه انداز تنبين را تما ، بادشاه كو تخت نشين مريه ابھی تھوڑا ہی زمانہ گزرا تھا گر اننے ہی دنوں میں اسکی طبیعت كا حال كلمل كيا تها ـ كليسا اور سلطنت من مطلق العنان حكومت كا تذكره بروقت اسكى زبان ير رسمًا تھا' لوگ اسے ايك يُراشكون خيال کرتے تھے ، سب سے بڑمکر بیکہ بیوریٹیوں کو اس سے جن نہی مراعات کی اُمید تھی وہ ہیمین کورٹ کی کانفرس سے فاک میں مگئی تھی نیکن ارکانِ پارلمیٹ کے متوسط العال اور تجارت بینیہ شخاص مِن تَمِن جِوتُهَا بَيْ البِسِهِ تَصْحِبْنِ بِيورِيْنِينُون سے ہدروی مقی اہو نے بادشاہ کی اس تجریز کو سرد مرتی اور شکٹ کے ساتھ سنا کہ الكُلستان اور اسكالميند كو برطانيه عظمی كے نام سے متحد كردياجائے الرمنط ممه تن منهى اصلاح كے خيال ميں غرق کھی ۔ وار العوام في بہلا کام یہ کیا کہ زیادہ تکلیف وہ نرمہی شکایات کے رفع کرنے کم نئے ایک ملس مقرر کی اور حبب ان کی موزہ کارروائیاں انطور

تو اہوں نے ایک محضر کے ذریعہ سے بہت صاف الفاظ میں اپنے خیالات وارالعوام کا بادشاه کے حضور میں بیش کرد ک ۔ اس محضریں یہ لکھا گیا تھا کہ پالینٹ اثبات حقوق سلح واشتی کے خیال کے ساتھ جمع ہوی ہے "ہاری خواش یہ ہے کہ امن و آمان قائم رہے اور ہاری کوشش یہ ہے کہ سب آیس میں اتفاق کے ساتھ رہیں ' ارکانِ پارٹینٹ یہ چاہتے تھے کہ یادریو بھے ویرینی اختلافات کوختم کردیں کیند ضروری رسومات کو ترک کرکے اور وعظ کہنے والے یادریوں کی تعلیم وتربیت کیلئے ایک مناسب انتظام کرکے اتحاد باہمی کو قائم رکھیں ۔ النزینج کے عہد میں انہوں نے ان معاملات بر تحت کرنا ترک کردیا نفا گر اب وہ اپنے اس حق کے دعویدار تھے۔ انہوں نے اپنے محضر میں لکھا تھا کہ "حضور والا کی عنایت ہوگی اگر ملک وحکومت کے دیگر حالات کیلرح کلیساکی خرابیوں کے متعلق بھی حضور پالیمینٹ کے وارانعوام کے ذریعہ سے عام لوگوں کے خیالات سے اطلاع حاسل کیا کریں" مطلق العنانی کے دعوے کا ذکر ایسے الفاظ میں کیا گیا تھا جو " عرضداشت حقوق " کی تمهید معلوم ہوتے تھے ۔ ان کے الفاط یہ تھے کہ" اگر کسی نے حضور سے یہ کہا ہے کہ الگلشان کے بادشاہ کو بذات خاص بزہی معاملات کے تغییر اور ان کے منعلق وضع قانوں کا اختیار مطلن حاصِل ہے تو اسنے غلط کہا ہے معاملا دنیاوی کی طرح اس معاملے میں بھی یارسینٹ کی رائے کی ضرور ہے " اس محضر کو سکر حبر نے نہایت درشتی کے سابقہ ارکائی ملامت کی ادر یالیمینٹ کو ملتوی کر دیا۔ آج کی تائید نے اساقفہ کو باششته عرزو روم

بیورینوں کے مطالبات کو مشرد کرنے پر اور دلیر کردیا ۔ الیز بیجہ کے قانون کے موافق للہ سی ونہ عقایہ میں سے حرف انہیں وفعات کا علف الحاً أ ضروری تھا جنکا تعنق عقیدے یا عشاء ربانی سے تھا گر سے اللہ کی مجلس نریجی نے یہ قرار دیا کہ آواب ورسوم کے دفعات پر تھی طف لیا جائے ۔ نئے اسقف اعظم بینکرافٹ نے یہ بھی ادی کیا کہ مایات ستعلقهٔ عبادت کے متعلق بھی تام تنخواہ دار پادری سختی کساتھ بورا بورا اتفاق کریں - ان مطالبات کی خلاف ورزی کی بنایر دوسرے سال موسم بہار میں تین سو بیورین یادری اپنی عکمموں سے سٹا دے گئے ، بیورٹیینوں سے تطع تعلق کے بعد تیشولکوں سے بھی قطع تعلق سازئش الموكياء جرانوں كى معافى كے بعد سے ان كى تعداد ميں بہت رقى ہوگئی تقی اور اس سے ایک عام اضطراب بیدا ہوگیا تھا۔یارمیٹ فے انسرنو تعزیری قوانین کا نفاذ مظور کیا ۔ ادھر بوگوں نے یہ افواہ اڈادی کہ خود باوشاہ بھی کیتھولک ہوگیا ہے ۔ اس خرید اسے اس قدر غصة آیا که اسنے ان قوانین کے نفاذ میں سلے سے زیاده سخت گیری اختیار کی میتولک بالکل مایس بو گئے اور اغی اس ایسی سے ایک برانی سازش میں نئی جان بڑگئی۔ اہر سے مو طنے یا ملک میں علانیہ بغاوت کرنے کی کو بی صورت باقی ہنیں ری تھی یں جینہ ہے بک کیتھولکوں نے راب کیشبی کی سرکروگی میں ( بحسنے اسکس کی بغاوت میں بھی شرکت کی تفقی ) یہ تجویز کی که ایک ہی وار میں بادشاہ اور بارسنٹ دو رون کا خاتمہ كروي جائے - ايوان يارلمبن كے شيعے كى ايك كوكھرى يى

4

بانتضتم حزو دوتم

بارود کے بینے رکھ دئے گئے بالرینٹ کے اجتاع کیلئے نومیر کی پانیوں آینے مقرر نتی یہ لوگ اسی آینے کے انتظار میں تنے گر اس اثناء میں ان جیند آدمیوں سے گزر کر اس کارروائی فے ایک جیب سازش کی صورت اختیار کرلی - سراؤ ورڈ ڈگری اور فرمیس ٹریشم کے سے دولتمند کیتھولک اس راز داری میں شامل ہو گئے اور اہوں نے اس تجویز کو وسعت و بنے کے گئے رویریہ سے مدد دی . فلینڈرز میں ہتھیار خریدے گئے گھوڑے تیار کئے گئے اور شکار کے بہانے سے کیتھولک معززین جمع کئے گئے۔ اور بہیں سے بغاق کی ابتدا ہونے والی نتی ۔ تجوز یہ نتی کہ باوشناہ کے ہلاک ہوجانے کے بعدمعاً اسکے سب لاکے گرفتار کرکئے جامیں اور علانیہ بغاوت کردیجائے اور اس کام میں فلینڈرز کے اسپنیوں سے مدو ایجائے۔ اس سازش کی راز داری نهایت حیرت انگیز تنفی گر آخر وقت میں الرمینم کی حب خاندانی کے باعث ایک اشارہ ملکیا۔ اس نے ا بنے ایک عزر لارڈ مانٹیکل کو لکھا تھا کہ وہ اس روز یار مینٹ سے غیر ماضر موجائے تفتیش سے بتہ چلگیا کہ نیجے کی کو مطری میں بارود جمع ہے اور ایک سیابی گیڈو فاکس اسکا محافظ کے شکار کا مجع نہایت بربیتانی کے ساتھ نتشر ہوگیا اور ضلع در ضلع سازش کرنے والوں کا تعاقب کیا گیا کیھ لوگ تو اس تعافنب کے سبب سے مارے گئے اور کچھ لوگ گرفتار ہوکر قتل کئے گئے .... انگلتان کے فرقہ جزوئٹ کے سرگروہ کارنٹ یر میں مقدمہ قائم ہوا اور اسے پھانسی دیریگئی - اس نے اس

بانت تم جزو دوتم

سازش میں کسی قسم کی تفرکت نہیں کی تقی گر ایک دوسرے جزوئٹ گرینوے سے اسے اسکا حکل معلوم ہوگیا تھا۔ اس کا بیان تھا کروہ اسی سنکر نہایت پرمثیان ہوگیا تھا گر اسنے اس راز کو ظاہر بہیں کیا اور بالیمنٹ کو اس کی قسمت پر چیوڑ دیا .

اس مشترکہ خطرے سے بچے جانے کے باعث یارلمین بادثا الم كى زياده طرفدار بركِّئ ' اور حب كنسكاية مين اسكا اجتماع مواتو دالله ؟ نے اتنی کثیر رقم کی منظوری ویدی جس سے الیزیبتی کے وقت کا تام وَضْ حِنَّكَ ادا مُو جَانًا كُر جَمِز كَى فَفُولَ خَرِجِيونَ كَ إَعْتُ السَّكَ امن کے زانے کا خرچ انا بڑھ کیا تھا جتنا البزیجة کے جنگ کے زمانے کا خرچ تھا۔ بیس.خرانے کی ضرورت اور خود کو پارلیمیٹ کی گرانی سے آزاد کرلینے کے خیال سے وہ مجبور تھا کہ نے ذائع آمنی بیدا کرے ۔ اسکی خود ساخنہ کارروائیوں میں بہی کارروائی جبری گال یہ نقی کہ اسنے در آر پر محصولات عاید کردئے ۔ مت سے یہ فیصلہ ہوجکا تھا کہ اون کیمڑے اور ٹین کے علاوہ اور کسی شئے پر بے سنظوری یارمنٹ بادشاہ کی طرف سے محصول لگانا خلاف قانون ہے - میری نے دو ایک چنزوں کی در آمد پر محصول عاید کردیا تھا اور البزمیقی نے اسے ذرا اور وسعت دیر کشمش اور تزاب کو بھی اسی فہرست میں شامل کرلیا تھا کر یہ ایسے معمولی ستشنیا تے کہ انکی بنایر عام رواج کا تور ناکسی طرح جائز بنیں ہوسکتا تقاء ایک رس سے زیادہ مفرت رساں مثال اور ملکئی۔ تر کی وامسر کی وغیرہ کے ساتہ تجارت کرنے کیلئے بڑی بڑی تجارتی

بائت مرو د وم

كينيال قائم تقيل - يه كينيال عام تاجرول سے اس بنا پر كيه وصول کیا کرتی نفیں کہ وہ دور دراز سمندروں میں ابنی حفاظت کرتی تقیں اسی زمانے میں ترکی کے ساتھ تحارت کرنے والی کمپنی بند کر دی گئی اور اسنے جو معاوضہ تاجروں ہر لگا رکھا تھا جیم نے اس کو تاج کے حق میں ضبط کربیا اور یارلینٹ کے اعتراض کی کچھ یروا نہ کی۔ جیر کو اپنے نزانے کے بھرنے کی جنقدر فکر تھی' اسی قدر اسے اپنے اختیار مطلق کے نابت کرنے کی بھی فکر متی ۔ ابذا عدالت ما کی کے اجلاس میں ایک مقدمہ پیش کیا گیا اور اسنے یفیلہ كردماكه بادنثاه حسب صوايديد خود محاصل درآمد وبرآمد عايد كرسكتا ہے جوں کی حجت یہ تقی کاریجری کے تام محصولات غیر ملکی بلیکل مقابہ تجارت کا نتیبہ ہیں اور غیر اقوام کے تجارتی معاملات اور سنتلہ معابدات کا تعنق صوف بادشاہ کی وات سے ہے اس سے که جسے سبب پر اختیار بو اسی کو مسبب پر تھی اختیار ہونا چاہئے" جمز اس فصلے کی انہیت کو انھی طرح سمجتنا تھا کہ اس سے یارسنٹ کی طرف رجوع کرنے کی حزورت باقی ہنیں رمیگی ۔ انگریزی تجارت میں روزافزوں ترتی ہوتی جاتی تھی۔ انگرمز تاحر اینے توت بازو سے جزار تشرق البند میں اپنے کے راستہ يدا كررب اور سلطنت مغليه مي ايني قدم جارب تحقه اس فیصلے سے آمدنی کا ایک ایسا ذریعہ حیمز کے ایحہ الکیا جسکا جدر جلد ترقی کرتے جانا یقینی تقا۔ خزانہ کی ضرورت نے اسے علی کارروائی اختیار کرنے پر مجبور کردیا ۔ وو برس کے

باغضتم حزو دوم

تذبذب کے بعد بہت سی اشیاء درآمہ وبرآمہ یر میر بحری کا محصول عاید كرويا محيا لليكن اكر اس جيره وستى سے آمانى برطتى عباتى على تو دوررى طرف شاہی قرصنہ ایس سے بھی زیادہ تیز رفتاری دکھا رہا تھا۔سال بسال جميز کے اخراجات میں ترقی ہوتی جاتی تھی اور نئی پارمیٹ مُعابِه عظم "كا طلب كرنا ناكزر بوگيا عقا -سيل في ( جيد اب ادل سالسبري كاخطاب مل كيا نقا) الك تجويز" معابده اعظم" كے نام سے مرتب کی تھی جس کا نشا یہ تھا کہ جہر اپنے بیض نگلیف وہ جا کمروالله حقوق شلاً حقوق تولیت و تجویز عقد وغیره سے دست مردار مو جائے 'نیز شاہی ضروریات کیلے نرخ معینہ پر چنروں کے مہتا کئے جانے کے دستور کو ترک کردئے اور دارالعوام اسکے عوض میں شاہی آمدنی میں دولاکھ سالانہ کا اضافہ کردے لیکن وارا تعوام کی برطنی کے باعث اس معاملت میں کامیابی نہیں ہوی اور با دشاہ نے جب شاہی قرصنہ کی ادائی کیلئے روسہ کا مطالبہ کیا تو دارالعوام نے اسلے جواب میں ایک شکایت آمیز عرضداشت بیش کردی تجیز نے شاہی اعلانوں میں پئی بات بیدا کردی متنی که اس ذریعه سے وہ نے نئے جرم بیدا کرتا نئے تاوان عابد کرتا اور مجرموں کو ایسی عدالتوں کے روروطلب كرة جنيس ان معاملات من قانوني اختيار نبين عاص موتا عقاء بارلیمنٹ ان کارروائیوں کو بری نظرسے دیکھ رہی تھی۔ نہی عدالتوں کے اختیارات میں بھی بہت زور دیکر اضافہ کیا جاریا تھا ۔ چوکنہ ندیمی و مکی مقننوں کے درمیان پرانی رقابت جیں آرچھ

بانت تم جزو دوتم اسلئے جوں نے" ای کمیشن " کے اختیارات کے ضلاف درخواسیں دیں اور مسلسل فیصلوں کے ذریعہ سے اس کے غیر محدود وعاوی کو ایک حدیر قائم کرنا اور قبید کے اختیارات کو ترک نمیب اور ارتداد نے واقعات سک منصر رکھنا جاہا گر کسی بات کا کچھ نتیجہ نہ لکلا ۔ بادشاہ کے مقابلے میں جج بالکل بے بس تھے اور جیز آن عدالتوں کی تائید میں سرگرم تھاجنکا نہایت قریبی تعلق خود اسکے اقتدار شاہی سے تھا۔ اگر خزانہ ایک بار معمور بوجاتا تو بچر ان خرابیوں کے روکنے کا کوبئ ذر بعیه نبیں تھا ۔ دارالعوام اس بیر بھی رضامند نہ تھا کہ سالہا اسبق کی بے نمابطگیوں سے چٹم یوٹٹی کی جائے جیز نے اہنیں نئے محصولوں پر بحث کرنے سے رکوک دیا گر تعرضات بدستور وسیمی ہمی زور دار رہے ۔ انہوں نے اپنی عرضداشت میں لکھا ''عرضداشت''

عقا كه "وارالعوام كو يه معلوم بواب كه اعلى اعلى في يارلينك کی رائے ومشورے کے بغیر' حالت امن میں اس سے زیاوہ مقدار وتعداد کا محصول عاید کردیا ہے جتنا اعلیمت سے پیشتر کسی فرا نروا نے کبھی حالت جنگ میں عاید کیا ہو" اسلئے یہ ورخواست ہے کہ" یارلینٹ کی منظور ٹی کے بغیر جس قدر محصول لگائے کئے ہیں سب کیفلم مسوخ کردئے جائیں اور ایک قانون یہ بنا دیا جائے کہ ان محصولوں کے سواج مارمنٹ كى منظورى سے عابد كئے كئے ہيں ، جسقدر دوسرے محصول رعايا بریا ان کے خانگی وتھارتی مال واسباب پر نگائے گئے ہیں

بانتشتم حزو دوم

سب کالعدم مِن کلبیسا کی شکایات کے متعلق بھی انہوں نے اسیاج زور دیرِ مطالبه کیا اور یه درخواست کی که" معزول یادریوں کو وغط کہنے کی اجازت دید بحائے اور" ای کمپٹن " کے اختیارات بدید قانون معین کردئ جائیں " نشا یہ تھا کہ مالی معاملات کی طرح نرای معاملات کو بھی اقتدار شاہی سے نکال کر آئدہ یارلینٹ کے اختیار میں دیدیا جائے ۔ اور معاملات <del>میں جمر</del> حو کچھ بھی رعابیت کرآا مکن تھا گر آینے فرہبی اقتدار میں وہ کسی قسم کی مداخلت کا روا دار ہنیں تھا ۔ بارلیمنٹ برطرف کردنگئی اور 1991 تین برس یوں ہی گزر گئے ۔ آخر حکومت کی مالی مشکلات نے جمر کو پھر یارلمنٹ کا سامنا کرنے پر مجبور کیا ۔ اس سے قبل كبهى كسى انتخاب مين ايسا عام حوش نهين ظاهر بموا تهاجتنا سل الناء کے انتخاب میں ظاہر 'ہوا ۔ جہاں کہیں بھی مکن ہوا دربار کے امبیدوار خارج کردئے گئے اور عوام کے جا نبدار گروہ کے تنام متناز ارکان کا دوبارہ انتخاب ہٰوگیا ۔اس گروہ کو اب" فسریق مخالف" کے نام سے یاد کرنا زیادہ مناسب ہوگا ۔ نبکن اس بر بھی تین سو رکن بانکل نئے تھے اور زمانہ مابعد کی حدو جبد کے دوسرگردہ یعنی ٹائس وَٹ ورقع اور جان الیک کے نام بھی پہلی بار انہیں نئے اداکین میں نظر آتے ہیں۔ پہلے کویاد کشائر نے اور دوسرے کو سنٹ جرمنز نے متخب کیا تھا۔ دارالوم کی کار روائی میں پر رور چرز اور ہش مش کی آواز پہلی یار سیٰ کی اور اسی سے اسوقت کے بیٹال جوش عام کا مال

بانتشنتم جزو دوم

معلوم ہوتا ہے۔ طرز عمل کے اعتبار سے اس پاربین کا بھی وہی انداز تھا جو اس سے سابقہ پاربینٹوں کا رہ چکا تھا۔ اسنے روپیے کی منظوری سے اسوقت کک کیلئے انکار کردیا جبتک وہ عام شکایات پر غور نہ کرلے اور خلاف قانون محصولون اور کلیسا کی خرابیوں کے رفع کرنے کو سب سے مقدم قرار دیا۔ سوءِ اتفاق سے نئے اداکین کی نا تجربہ کاری کے باعث اقتدارات کے متعنی دارالا مرا سے منافشہ ہوگیا۔ بادشاہ ان کے لب والمجبر کی سختی سے نہایت درجہ خالف ہوجکا تھا اسلئے اس نے اسی مناقشے کی بنا پر یاربمیٹ کو برطون کردیا۔

ساک یا بید بیدیک تو بر طرف سرنیا ہے۔ اسکی پارلینٹ کے چار سربرآوروہ ارکان ٹاور میں بیجدے (اوشاہ کی گئے۔ پارلینٹ کی طرف سے ادشاہ کے دل میں جسبی دہشتاور (مطاق العا) جب غصہ بیدا ہوگیا تھا وہ اس سے ظاہر ہے کہ زائہ دراز مہروں۔1981

 بانت تم جزو دوم

ا ور برصتی گئی "جبری ماصل" نہایت منعتی کبیبا چند وصول کئے جاتے تھے ۔ اس پر بھی خزانہ خالی ہی رہا اور آخرالامر شدت احتیاج نے جیم کو مجبور کردیا کہ وہ علانیہ قانون کے خلاف کار روائی اختیار کرے ۔ اسنے مزید آمدنی کا وہ ذریعہ اختیار کیا جس سے شاہان ٹیوور کے زمانہ عروج میں دولزی تک کو دست بردار بِوَا يُرِا يَهَا - بِعِنَى لُولُول عنه "بيشكش" كا مطالبه كيا كيا ليكن إلى بیشکش مطالبے کے متعلق بڑے بڑے امراء نے باہموم محلس شاہی کے خطاکا کچھ جواب نہیں دیا ۔ سالنا کی یارمین کے برطرف مونے کے بعد تین رس کی برت میں شرفوں کی جانفشانی سے صرف ساٹھ ہزار یونڈ جمع ہوسے ۔ یہ رقم یار سینٹ کی ایک ام<sup>ا</sup>د کے رو شلت سے بھی کم تھی ۔ مغربی صوبوں کے عذرات کو تعلس شاہی نے وہمی دے کر وبایا تھا مگر اس پر بھی میریفرو اور استیفرڈ کے صوبوں نے آخر تک ایک حبہ نہیں بھیاروں کی پریشانی کے باعث جیم کو وہ تداہر افتیار کرنا بڑیں جن کے باعث طبقهٔ متوسط اور بادشاه کے درمیان سیکروں کوس کامیدان حائل ہوگیا۔ اسنے نا بالغوں کی تولیت اور بے دلی رکھوں کے عقد وغیرہ کے مثل عالمیروارا نہ حقوق کو ترک کرنے سے انکار كرديا - بيه حقوق اذمنه وسلمى سے برابر جلے آرہے تھے گران سے مشہ الحائز فائدہ الفایا عالم تھا طبقہ امراد کو اس نے

اس طرح زمیل کیا که امارت کا نقب فروخت کرنا شروع

كرويا \_ است اين عهد مي بينتاليس في شخصول كو وارالامراكا

النشتم حزو دوم

رکن بنایا تھا ان میں سے زیادہ لوگوں نے عرف رویبیہ کے زور سے یہ اعزاز حاصل کیا تھا۔ ایک اعلان کے ذریعہ سے لندن مِن سنئے سکانوں کے اضافے کی مانعت کردی گئی تھی' اس اعلان کی ظاف ورزی سے بہت بڑی رقیں جرانے کے طور پر خزانہ من داخل بوئن - اس قسم كى تدبيرول سے جمز ايك ايك دن كزارتا جاتا تفالك اس دوباره اس كبس سے سابقه نه يرے جو اسکی خود مختار بوں کو مستقلاً روک سکتی تھی لیکن اس محلس کے علاوه ایک اور ذی انثر اور تدریم گروه تالون دانون کا بھی موجو د تھا۔ یہ قانون بینینہ گروہ جمز کی کارروائیوں کو روک تو ہنیں سکتا تفا كر انك راسته مي وتتي حائل كريمتا كما ، قانون بيشه شخاص بادشاهاه ا سب سے زیادہ تاج کے مطیع فران تھے۔ یہ لوگ باوجود قانون عماحب علم ہونے کے محض اپنی کج فہی سے دوراز کارنظائر کو قبول کرلیتے تھے اور جن مخلف الکیفیت حالات کے باعث وہ نظائر وجود میں آئے تھے ان کا مطلق لحاظ نہیں کرتے تھے۔ یبی وجہ متی کہ جج ' جہز کے وعاوی کی تائید کرتے تھے لیکن جج بھی ان سابقہ نظائر کی صد سے تجاوز کرنا نہیں جاتے تھے ایک مقدمے میں انہوں نے یوری طرح یہ کوشش کی کہ مزہی عدالت کے اختیارات ایک معیّنہ قانونی صدود کے اندر رہی اور جب جمر نے یہ دعوی کیا کہ بادشاہ کو نی نفسہ یہ حق حامل ہے کہ جب اسکی کسی عدالت کے روبرو کوئی ایسا معاطر بیش ہوجس سے اقتدار شاہی پر اٹریرے تو فیصلے کے قبل باوشاہ

کاخیال معلوم کرلینا بھی ضروری ہے' تو ججوں نے عاجزی سے مگر استقلال کے ساتھ یہ کہر اس دعوی کو رد کردیا کہ قانون میں کہیں اسکا ذکر ہنیں ہے - جمز نے جوں کو فلوت میں طلب کیا اور مدرسے کے بیوں کی طرح ان سب کو سرزنشی کی ایک شخص کے سوا سب جج اسکے قدموں پر گر بڑے اور اقرار کیا که وه اسکی مرضی پر جلینگے ۔ صرف ببیف جنٹس سراورودک ا پنی رائے یر مشقل رہا۔ لگت ایک تنگ خیال اور ب مزاج شخص تھا گر قانون وانی میں اسکا یایہ بہت ملند نکا اور قا ہون کی عظمت اسکے ول میں ایسی جاگزیں بھی کواسکے سامنے وہ تهام خیالات کو بیچ سمجھا تھا اسنے یہ جواب دیا کہ اس کے رورو جب کوئی معاملہ پیش ہوگا وہ وہی کرایگا جو ایک جج کو کرنا چاہئے الک کی بطفی و ، فورا ہی مجلس شاہی کی رکنیت سے خاج کردیا گیا۔ الک کی تزييل در حقيقت قانون عامه كي تذبيل لتحي و ايك مرتول كاستروك قانون نکالا کیا کہ عدائتی عہدے پر کوئی سخص اسی ونت کک ره سکتا ہے جب کک کہ بادشاہ ہ کی مرضی ہو۔ اس بر مجلی جب حمل اپنی رائے پر مصرر إ تو اس قانون کے روسے مدہ عہدہ چیف جنس سے رطون کردیا گیا جمیز کے اس خیال کے ظاہر ہو جانے سے کوہ عدالتی معاملات میں وض دینا عامِنا مید الگریزوں میں اس کی طرف سے جیسی نفرت بیدا ہوی ایسی نفرت اسکے کسی اور نعل سے بنیں پیدا ہوی متی جسطرح اسکی

شان و مشکوه و اسراف اس زمانے کے ترتی یذیر اخلاق کیلئے

44

بانت تم حزو ووم

احث ولت تقاس طرح اسكى يه حركت قانون كے ترقى يزير احتك کی توہن تھی۔ ناچ رنگ عیاشی کے سامان مبیا کرنے کیلئے حب بدر دی سے خزانہ خالی کیا جارہ تھا اسکی مثال کہیں سابق میں ہیں متی جس نوخیر آفاقی کے حن یہ بادشاہ کی نظر شوق بازاری ير عاتي على اس ير جائيداد وجوابرات بيديغ نثار كردك جات تھے۔ البزینج کے دربار میں بھی اس قسم کی بد افلاتی وعیاشی ہوا كرتى تفي مكر فرق به تهاكه اسوقت كي عيش يرشيون يه وقار ويهكري کی ایک نقاب بڑی ہوی تھی اور <del>جیمز</del> کے دربار کی ذلیل ملاطواریا بالكل بے حواب تقيل . باوشاه اگرجه في الحقيقت ايسا بنيس تحا مگر لوگ اسے مے بیت ورندست شخصے تھے۔ دربار میں ایک تانتے کے موقع پر دیکھا گیا کہ ایکٹر نشے میں چور اسکے قدموں پر روٹ رہے ہیں ۔ ایک ترمناک مقدمے میں یہ ثابت ہوگیا کہ سلطنت کے بعض بڑے بڑے عہدہ دار اور امیر عیاروں رالوں اور زہر دینے والوں سے ساز باز رکھتے تھے۔للگیاس کے مقدمہ طلاق میں جیز نے بزات خاص مداخلت میں کیمہ امل ہیں کیا ۔ اس فاق کے بعد لیڈی نے جب بادشاہ کے ایک مورد عنایت ندیم سے عقد کرنا جا ہا تو تمام مراسم خود بادشاہ کے حضور میں عمل میں آئے ۔ شابان میوڈر کے دور میں بادشاء کا احترام ایک گوند پیشش کی حد کو پہنچ گیا متحا اگر اب ان حالات ا و یکھے ہوئ احرام کے بجائے تنفین و تفزیدا ہوگیا تھا۔ تھیڈوں میں علانیہ بادشاہ کا مضحکہ اڑایا جاتا تھا۔ سنر پیجین نے

Zi.

بانتشتروزو دوم

وانت الل کے عیش رستوں کی تنبت ویسے ہی سخت الفاظ استعال کئے بن مسے الی ( Elijah ) نے جیزیل کے خلاف استعال کئے تھ' بیکن باایں ہمہ جیز کے دربار کی عیاشی و بد اطواری اسکی حکمانی کی حاقتوں سے زیادہ قابل نفرت نہ تھی بایٹ کی خاموشی کی حالت میں ہنری ہشتم سے مطبق العنان بادشاہ یک کی خود متماریوں پر مجلس شاہی کی روک نوک قائم تھی کیونکہ مجلس کی کنیت صرف یادشاه کے وزرانک محدود نہیں تھی بکہ عالی مرتبہ امرا ادر سلطنت کے مورو تی عہدہ دار بھی اس میں شامل ہوتے تھے تناہی مقر ادر برکے کا بیٹا رابرٹ سیس الزیق کے وقت سے وزرات کاکام انجام وبر ہا تھا اور جمیز کو شخت نشین کرنے کے صلے میں اسے آرل سابسری کا نقب عطا ہوا تھا۔جب اسکا انتقال مرکبا توجیر نے تام حقیقی اختیارات مجلس شاہی کے اتھ سے نکال مے اور اینے 'نااہل ندیموں کو اعزاز وخطاب سے سرفراز کرکے ان خدمتوں پر امور کردیا۔اسکاٹلینڈ کا ایک نوجوان مسمی مارط کار وا کی کا وُنٹ <del>روجینٹر اورار ل سرسٹ</del> بنادیا گیا اور لیڈی <del>ایکس</del> کے طلاق حاصل کرلینے کے بعد اسی نو دولت امیر کے ساتھ اسکا عقد کردیا گیا۔ وہ سلطنت کے تام اندرونی دبیرونی معاملات پر حاوی ہوگیا تھا لیکن آخر ایک تندید جرم کے الزام میں وہ اپنے اعزاز و اقتدار اور بادشاہ کی عنایت سب سے محروم ہوگیا ۔اسپیر

سراس اودربری کو زہر دیکر مار والنے کا الزام لگایا تقا۔ وہ خود

اور اسکی بیوی دونوں اس جرم کے مرکب قرار یائے تھے لیکن

باعتضتم ح ووده اسے زوال کے بعد ایک دوسرا ندیم اس جگہ لینے کیلئے پہلے سے تيار تعا - اس سنخص نام جارج ولبرز تفا وه ايك نودارو خوشرو نوجوان تھا' وہ نہایت عُلِت کے ساتھ امارت کا ہر ایک درجیہ طے کرتا ہوا ار کوس اور ڈیوک بلکھم کے میند رہے پر برنیج کیا سلطنت کے تام اعلیٰ عبدے اسے تعویض کرد ئے سکے سلطنت میں اعزاز حاصل کرنے کا اب حرف یہی فریعه ره گیا تھا کھنگھم کو رشوت دیجائے یا اسکے کسی پر طمع عزیز سے بٹادی کرلی جائے اسکی مرضی کے خلاف چینا قطعًا اپنے عربدے کا کھو دیا تھا۔ اس نوعمرونو دولت سخف کی او نی حرکت چشم سے اعلیٰ سے اعلیٰ اور قوی سے قوی امرا بھی کانیں اٹھٹے تھے ۔ کلیزگرن حیرت سے لکفنا ہے کہ "کسی زمانے میں اور کسی ملک کے اندر کسی شخص کو محض اپنے حن و جال کے باعث یہ اعزاز واقتدار اور يه نمول نه حاصِل موا موكا جو بمنكهم كو حاصل موكيا نخا "در هيتات تمنگهم میں دوسری قابلیتوں کی بھی کمی نہیں تھی گر ایکے حس کی طرح اسکی ننود اعتادی وجسارت نے بھی اسکی اور تابلیتوں کو پیت کردیا تھا۔ حیمر کی وارفنگی کی کیفیت یہ تھی کہ وہ محبت سے اسکی گردن پر سر رکھدیتا اور اسلے رخساروں کے بوسہ بینے نگتا تقسايهي مغرور نوجوان تفاجيف أخركار اين سائفه فاندان

اسٹوارٹ کے تخت ہوتاج کو بھی برباوکردیا ۔ نئے طریق انتظام کے نتائج اندرون ملک کے بجائے بیرون ملک میں زادہ مضرت رساں نابت ہوئے۔ مجلس شاہی کے بانتشتم جزو ووم

افتیارات کے سلب کرلینے سے جہز تور ہی وزیر اعظم کے فرائفن انجام دینے لگا تھا اور تام معاملات پر وہ اسطرح طاوی ہوگیا تقا کہ اسے قبل الکستان کے کسی بادشاہ کو یہ ہمہ گیری ہنیں حاصل ہوی تھی ۔ اسکی تخت تشینی کے وقت خارجی معاملات کی باک سانسبری کے ابتہ میں تھی اور جب سک سانسبری زندہ رہا النِرِينَةَ كَى حَمَّتُ عَلَى فَى الْجَلَّهُ قَائِمُ رَبِّي - حرف يه بوا كه البينَ سے صلح ہوگئ مگر صوری ت متحدہ سے دلی اتحاد اور فرانس کے ساتھ با احتیاط اتفاق کے باعث البین کے بلند حوصوں میں زانہ جنگ ہی کی سی رکاوٹیں عائل رہی۔ جب کیتھولک خاندان آسٹریا کے وش ان کا عث جرمنی میں خطرہ برمنتا نظر آیا تو الکر دوالی بیلیائن کے ولی عہد کے ساتھ بادشاہ کی بٹی الیزیبتھ کا عقد کردیا گیا اور ۱۹۱۷ اس سے یہ سمجا جانے لگا کہ انگلستان پروٹسنٹ سلطنتوں کی ائید کریگا ۔ لیکن سانسبری کے انتقال اور سیمالیائی کے یارپینٹ کی برمانی کے بعد ہی تباہی انگیز تغیرات شروع ہو گئے ۔ الیزمینی کی جدوجہد اور آریشا کی فتح سے جو نتائج حاصل ہوئے کے جمرے نے فورا ہی انکو بیٹن شروع کردیا۔ اسنے اپنی طباعی اور کم عقلی کے باعث یہ رائے قائم کرلی کہ آئین کے ساتھ متحد ہوکر کام کرفے سے اسے برون ملک میں اپنا اثر بڑھانے اور اندرون ملک میں قوم کی گرانی سے آزاد ہو جانے میں مدد ملیگی۔ استے سین کی ایک تبزادی کے ساتھ اپنے بیٹے کے عقد کے متعلق مراسلت کا سلسلہ جاری کردیا ۔ اسے جمقدر مورد عنایت ندیم یے بعد گرد

بانت تم جزو دوّم سلطینت پر حاوی ہوئے سب نے <del>اسپن</del> کے اتحاد کی تائید کی ۔ ۱۹۱۰ برسول کی خفیہ ریشہ دوانیوں کے بعد دنیا کو اسوقت بادشاہ کے ارادوں کی خبر ہوی جب خاندانِ آسٹر یا کے طرز عمل سے جنو بی جرمنی کے بیٹوٹوں کی انتبالیٔ تباری یا خانه جنگی کا اندیشه پیدا بورا پخا ، زیادتی کی ابتدا کسی طرف سے بھی ہو گر بیسلم تھا کہ ندبب کیتھولک اور ندبب یروسٹنٹ کے درمیان سرزمین جرمنی کے اندر پیر ایک بارسخت معرکہ آرائی ہونے والی ہے جمیر کے وزرا میں آیک فرن ابتک ساتھ کی روایات پر قائم تھا وہ موقع کی نزاکت کو دیکھیر اس خطرے کی بیش بندی کے خیال سے ایک ایسی تجریز کی تائید پر آاوہ ہوگیا جس سے بادشاہ کو اپنی اس نئی حکمت عملی سے باز آما یڑے اور وہ آسین کے ساتھ جنگ میں کھنس جائے ۔ البزینق کے وقت کے جُمُّك أزاوُل مِن سروالرُّ راكِ ايك متاز سُخْف تفا وه ابعي ميك زندہ کھا اور نئی حکومت کے شروع ہونے کے وقت سے بالزم غدّاری ٹاور کے اندر مقید نفا اسنے جیز سے کہا کہ اسے آری لڑکو میں سونے کی ایک کان کا علم ہے اور یہ درخواست کی کہ اسے اجازت ہو کہ وہ وہاں جاکر بادشاہ کیلئے سونا نگلوائے بادشاہ اس لالج میں اگیا گر اسے ساتھ ہی اسنے یہ بھی حکم دیدیا کہ نہ آسین کی۔ ملکت پر حد کبا جائے اور نہ کسی اسینی کو قتل کیا جائے۔ راکے باریا جان پر کمیل چکا تھا اسے معدن طلا کے طنے کا یقین تھا اور وه جانتا نظا که اگر آلبین اور انگلشان می لرانی جفرائی تو اسکے لئے

زندئی کا ایک نیا راسته کھل جائے گا اسنے وہاں بہنچکر دیکھا ک

ساعِل پر آسِین کی نومیں پہلے سے قابض ہیں حد نہ کرنے کے حکم کی خلاف ورزی سے بیچنے کے خیال سے اسنے اپنے اُدمیوں کو ہلالیٰ حصّہ مک میں بھیجدیا۔ انہوں نے وہاں اسپین کے ایک عمر کو لوٹ بیا گرسونے کی کان کا کہیں بیتہ نہ جلا اور لوگ پریشان حل اور شكست خوروه وايس آك - راك في ايني ب باكان طبيعت ك اِعث ایک نئی تجویز یہ سوی کہ بوقتِ واپسی اسپین کے خوالے سے لدے ہوئے جہازوں کو گرفتار کرلے اور ورک کی طرح غنیت کی اس مقدار خطیر سے بادشاہ اور قوم کو مہوت کرد ہے۔ الین اسے ہمراہبوں نے اسکی تائید نہ کی اور ولمن پہنچکر اسے تسمت كا لؤما بِعَكُنْ يُرا - مدت دراز سے اسير قتل كا جو حكم صاور بيوجكا تقا جیمر کے فوراً ہی اسے نافذ کردیا اور اس شکستہ ول جانباز کو یصائشی دیکر اسین کی شکایت کی تلافی کی ۔ تاریخ برتنی کے نقطۂ خیال سے رالے کی یہ اکامی بہت ہی بڑے وقت میں ہوئی۔ جنگی کتا بومیا نے سال کی میں آسٹراکے کیقولک خاندان کے خلاف علم بنات بلند کردیا بھا' اور التواء تنازعات مذہبی کے باعث اتنے زانے سے جرمنی میں جو امن قائم تھا وہ درہم برہم ہوگیا تھا بیس جب والاع من تهنشا متعیاں کے انتقال کے باعث اسکا بعقبی فردنینید تانشاہ موا اور تخت بوہمیا کا الکت قراریایا تو امرائ بوہمیا نے یہ اعلان کردیا که اسوقت ملک کا کوئی بادشاه نہیں ہے اور پیمر بیلیٹائن کے نوبوان الکٹر (والی) فریڈرک کو اینا باوشاہ منتف كرلا - جريني كے حكم الول ميں كيجه حكم ال لوتقر كے بيرو عق اور

کھے کالون کے انہی باہم سخت بنض وحسد نتا اور اسوجہ سے جری ك يروشنك بهي دوحقول من مقتم بوك تي كمر بريقين كياجاتا مَمَّا كُهُ فَرِمُّرِكَ كَ انتَمَابِ سے آبیں میں اتحاد ہوجائے گا اور اہل بوہما کو یہ اعماد تھا کہ جمز کے داماد کو اپنا یا دشاہ بنالینے سے أنگلستان ضرور ان کی مدد کرے گا ۔ اگر ایک مضبوط طرز عمل اختیار کیماتی تو آبین کو خاموش رہنا بڑتا اور یہ مجادلہ حرمنی ہی کے اندر محدود رہتا گر <del>حبیز</del> کو جس سیاست ملکی پر ناز نظا اسکا مدار اسپین کے خوت پر ہیں بلکہ اسپین کی دوستی بر تھا ، جرمنی کے پروسٹنٹ حکرانوں نے جب باہم متفق ہوکر بوہمیا کی جانبداری کی تو حمرنے نه صرف انهيں مدد دينے سے الكار كرديا بلكه اليند كو جو صدق دل سے بیلینائن کا مولد تھا جنگ کی وحکی دی تام درباری اور تام اہل ملک یزبان ہوکر جنگ کا مطالبہ کررہے کتے گر جیزیر کھے اثر ہی نہیں پڑنا تھا ۔ جیر اینے داماد کو برابریبی تاکید کردا تنا کہ وہ بوہیمیا سے نکل جائے اسے یہ بیتن نقا کہ اس مورت مِن الكُلْسَان اور البين كي متفقه كوشش سے امن قائم ہو جائے گا مر فریزرک نے اس تجویز کے قبول کرنے سے انکار کردیا اسپین نے بھی معًا یردہ اٹھادیا ادر اسکی شہرہ آفاق سیاہ ' تعربنشاہ کی مدو کے لئے جلد حلد <del>رائن</del> کیلرت بڑھتی نظر آئی ۔ اس فوج کے بڑھنے نے بوہیمیا کی اس مقامی تنازع کو تام یورپ کی جنگ کی صورت میں بدل دیا۔ ایک طرف اہل انہین نے بیٹیاتی نور اللہ یر قبضه کرلیا ' ووسری طرف میکسی میکن ( مثنا و بیویریا یا کی انتی مین کتیسولک لیگ کی فوج نے دریائے ڈینیوب پینچکر آسریا کو زیر کربیا اور فریکیا کو پراک کی دیر کربیا اور فریکیا کو پراک کی دیوارونکے سامنے جنگ کرنے پر مجبور کردیا ۔ ابھی دنجتم بھی نہیں ہوا تھا کہ فرڈرک اپنے گھوڑے کو بے تھاتنا دوڑا آ ہوا شال کیطرت بھاگنا نظر آیا ۔ لیکن وہاں پھنچکر اسنے دیکھا کہ اہل الیکن پیلیٹائن کے وسط میں خیمہ زن ہیں ۔

عاوا کیمنٹ سلسردی بار

در حقیقت جمز کو دصوکا دبا گیا اور جب حرمنی کے ندیمہ پرٹسنٹ کے خطرے میں برجانے کے باعث عام جوش بیدا ہوگیا نو اسے دینا بڑا ، وہ سربوریں ویر کو پہلے ہی یہ اجازت دے چکا تھا کہ وہ انگریزی رضا کاروں کو ہماہ لیکر پیلیٹینیت کو جائے مُر یه مدد بعد از وقت میمنی به اجتاع یاربمین کا مطالبه ( جسے جنگ كا بيش خيمه كونا جائية) بإدشاه كي در يرده مخالفت يرغالب أكيا، اور ایوانہائے یارلیمنٹ کیھر جمع کئے گئے ۔ تبکن ارکانِ دارالعوام نے حب دیکھا کہ ان سے حرف رویئے کا مطالبہ کیا جا آ ہے اور صلع کو کسی نہ کسی طرح قائم رکھنے کی بیرانی کوشش جاری ہے تو وہ سخت منعض ہو گئے۔ جمر کو اسینونی خوشنودی ماصل کرنے کی بیانتک فکر تھی کہ اسنے آلیین کو آلات حرب لیجانے کی اجازت دیدی تھی ۔ دار العوام کے اس تنغض کا اظہار اندرون مک کے معاملات میں ظاہر ہوا۔ الیزمیجھ' اجاروں کے بند کر دینے کااقرار کرچکی تھی' ان اجاروں کا ووبارہ جاری کرنا نظام سلطنت کے فلاف تقا اور یہ شکایت سب شکایتوں سے بڑھی بدوی تھی یار کیمنٹ کو بیتی حاصِل میجا کہ وہ عالی رتبہ خطا کاروں پر وارالامرا

بانكشتتم حزو دةم

سامنے مقدمہ قائم کرے ۔ ہنری شٹم کے وقت سے یہ نق معلل برا تھا۔ اب اجارہ داروں کے خلات اس استحاق سے کام لیا گیا۔ اور عام غیظ وغضب کے باعث جمیر نے ان اجارہ وارول کوائی قسمت پر جیموڑ دیا ۔لیکن اجارے کی کارروائی در بار کی برعوانیو یں سے حرف ایک بد عنوانی تھی۔ مضب الارت اور سلطنت کے عبد ے فروخت ہور ہے۔ تھے اس سے ایک عام نفرت سدامگی ھی اور اس نفرت کا اظہار یوں کیا گیا کہ سلطنت کے اعلیٰ تریں عبده واربعنی چان ر فرنیس بنگین پر (جو اینی علمیت اور قابلیت کے اعتبار سے اپنے زانے کا سب سے متاز شخص کھا)مقد قائم کیا گیا ۔ جبر کی تخت نشین کے بعد سے بیکن پر برابر شاہی عنا تنوں کا مینہ بیں رہا تھا۔ وہ اولاً سالیسٹر دعنّار اعلیٰ) بعدازا ایر نی جنرل (وکیل اعلیٰ) بنایا گیا اور جس سال تنکسیسر کا انتقال ہوا ہے۔اسی سال وہ برلوی کوشل کا رکن ہوا۔ آخر اسکی نسبت النزييق كي يشكرني يوري بهوى اور وه لار د كيير ( محافظ مهر ننا بي ) ہوگیا، اور اسکی انتہائی آرزو بوری ہوگئی۔ بکنگھم کے عروج اقبال کو دیکھر بین اس سے وابستہ ہوگیا تھا اور بلنگھم ہی کی عنایات نے اسے ادر فی چانسل بنایا ۔ بیران ویریو کم کے نام سے وہ طبقہ امرا میں بھی داخل کرلیا گیا اور کمچھ زمانہ بعد اسے واٹی کاؤنٹ سنٹالبنز کا خطاب مل گیا۔ گرجن اعلیٰ مقاصد کے یورے کرنے کیلئے اسنے یہ ذلیل اعزاز قبول کئے تھے وہ اسکے ایم سے جاتے رہے اسی تحویز تجویز ہی رہ گئی اور اسے اپنے عہدے پر قائم رہنے سیلئے

بالهبشة مرودوتم

بعظهم اور اینے مالک کی بد ترین بد عنوانیوں میں ذلت آمیز شرکت گوارا کرنا بڑی ۔ جس زمانے میں وہ عہدہ جانساری بر فائز تھا وہ ایک ذسیل حکومت کا ذلیل ترین زانہ تھا۔ اسی زانے میں رائے قتل ہوا بیلینینت مزبب پروشنٹ پر قربان ہوگیا ۔ بیٹیش و ندرانے حرا ور کئے گئے۔ اجارے کثرت کے ساتھ جاری کئے گئے اور بھگھم کو عروج حاسل ببوا - حجمر کی حکومت جن احقانہ و مفیدانہ کا مویجے باعث بنام رہی ۔ بیکن نے امنیں سے کسی کام پر اعتراض کرنے کے سوا اور مجھے نہ کیا بلکہ تبض رترین کاموں میں وہ نود بھی ٹنگو رہا' خاصکر جوں کو دیمکا کر قانون کو بادشاہ کی مرضی کے تابع کردینے من اسنے بہت بڑا حصہ لیا لیکن اس نوجوان منظور نظر (بنگھم) کیلیے بیکن کے اسقدر تعرضات بھی بہت تھے کیونکہ وہ بلین کو محض اپیا دست برور سجھا عقا۔ بیکن نے خود کو ڈیوک کے رحم پر چھوڑ دیا اور اسی طمع کے بورے کرنے میں اپنی ایک مرتبہ کی مخالفت یرکئی بار معافی کا خواستگار ہوا الیکن یالیمنٹ عنقریب جمع ہونے والی تقی اور بنگهم به اراده کرجیکا تقا که وه اینے ذلیل ماتحتوں کو قربان کرکے خود اپنی جان بیا لیجائے ۔ عام نظروں میں یہ معلوم ہوتا تھا کہ چانسل انسانی ترتی کی انتہائی حدیر کینیا ہوا ہے۔ جانس اس کے سنبت یہ نغمہ سرائی کردہ عقا کہ" شمت نے اس کے لئے سب رابي کعول دی بي اور هيش وعشرت کو سکي لوندي بناديا ہے " عین اسوقت میں اسکے خلاف طوفان بریا ہوا۔ دارالعوام نے اسیریہ الزام لگایا کہ اسنے اپنے اوا کے فرائض میں رشوت

بانجنت تم جزو دوم

لی ہے۔ یہ وستور رائج تھا کہ مقدمے کے طے ہو جانے کے جد <u>جانس</u> کامیاب فریق کے تھے تحالف قبول کیا کرتے <u>تھے۔ بیکن</u> نے ایسے لوگوں کے تحفے بھی قبول کرلئے تھے جٹے مقدمات ابھی فیصل ہنیں ہوئے تھے اور اگرچہ اس سے نیصلے پر از ندرا ہو گر ان تحالُف کے قبول کرنے کی بابت اسکے پاس کوئی معقول جواب نہیں تھا۔ اسنے فورا اس جرم کا اقبال کربیا اور کہا کہ ''میں سیانی کے ساتھ صاف طور پر یہ اعتراف کرتا ہوں کہ مجصے یہ قصور سنرونو ہو گیا اور میں کسی قسم کی جوایدہی نہیں کرنا چاہتا' میں امرائے کبار سے یہ توقع رکھتا ہؤکہ وہ ایک شکستہ حال نشخص پر رحم کی نظر والسنے اسے اور بہت بڑی رقم جرانے کے طور پر عاید کی گئی۔ باوشاہ نے اگرجیہ اسکی طرف سے جسسر ماندادا کردیا گر مہر شاہی اسلح الله سے نکال لی اور وہ سلطنت میں کسی عہدے کے یانے یا پارمیٹ میں بیٹھنے کے ناقابل قرار دیدیا گیا ۔ نیکن کے اس زوال نے اسے پیر اس حقیقی عظمت کی طرف پینیا وہاجرسے اسنے اپنی حرص وطمع کے باعث اشنے دنوں یک علیحد کی اختیاد كرلى عقى - بن جانس لكمتا ہے كه " مجيم اسكى نسبت جو حسن ظن تھا اسیں اسکے عہدے یا اعزاز کے باعث کیھ اضافہ بنس ہوا میں اسکی مخصوص عظمت کے باعث ہمیشہ سے اسکی تنظیم و تخریم کرا اسکی تصنیفات کیوجہ سے اور اسے گزشتہ وموجودہ زمانے کے بوگوں میں ایک بہت ہی مبند پایہ اور نہایت ہی قابل احرام نشخص سمجتا را بول ـ اسکی پریشان حالی میں کمیری وعا ہمیشہ

بانتشقم حزو ووم

یبی رہی ہے کہ خدا اسے استفامت عطا کرے کیونکہ فلمت و لبندی کی آمیں کی بنیں ہے " اسنے اپنی زندگی کے آخری جار رس میں جس متعدی کے ساتھ علی کام انجام دئے اس زور کیساتھ کھی پہلے اسکی علمی توت کا اظہار نہیں ہوا تھا۔ ابنے زوال ہے ایک سال پیلے اسنے قانون جدید ( Norum Organam ) جیز کے حضور میں بیش کیا تھا۔ زوال کے ایک سال بعد اسنے (Natural and Experemental History) زَارِيخ طبعي وتحرِباتي تیار کی ۔ توانین کا ایک خلاصہ اور تاریخ الگیستان بعید شا بان ٹیوور (History of England under the Tudors) كيا اپنے "مضامين" ير نظر ناني كي اور ان ميں كيھ اضافه كيا۔ ايك خاق کی کتاب محصوائی اور طبعیات کے تجربوں میں مشغول رہا وہاس امر کا تجربہ کرنا چاہتا تھا کہ برودت اجسام حیوانیہ کی بوسید گی ہیں کس صد کک مانع ہے اسی نیال سے وہ ایک مروہ بیٹرے کے اندر بیکر کا انتقال برف محرفے کیلئے اپنی گاڑی کو روک کر نیجے اترا سردی لگ جانے سے سخار آگیا اور اسی بخار میں اسکا انتقال ہوگیا .

جيم ابني عقل سے اليمي طرح سمجما عقا كر بيكن ير تقدمه كا برطر فی کی چلایا جانا کمیسی شدید غلطی تھی گر بکنگھم کی عداوت اور خود بیکن کے اعتراف جرم کے باعث اسے سزا سے بھیانا بھی مشکل تھا۔ پارلمین نے اگرجیہ ریشوت سانی اور اجارہ داری کے خلاف بری مستعدی سے کارروائی کی گر دوسرے معاملات میں اسنے بادشاہ کے تنصیات کا اختیاط کے ساتھ لھافہ کیا اور جب اِلتوائے اُمِلاُک

بالنبشتم جزو دوم

باعث مزید کارروائی روک دیگی اسوقت بھی اسنے بالاتفاق یہ قرار دیاکہ مذہب پروشنٹ کے معاملہ میں وہ بادشاہ کی ہر ایک سنجی ٹوش کی تامید كرنگى - التوا كے قبل ايك كن كى جنگويانه تقرير سے البَرِيتَج كے زانے کاسا جوش پیدا ہوگیا ۔ اسکی پر جوش درخواست کے جواب میں دارالعوام نے بالاتفاق یہ منظور کیا کہ بنیشنٹ کی واپسی کیلئے وہ اپنی وولت' اینی جائداد اور اینی جان یک شار کرد بنگے ۔ یہ خرک باتفاق رائے منظور ہوئی اور اراکین دارانعوام نے اپنی ٹوپیاں جتنی ادبخی ہوکیں المُعامِّين حبب اسيسكر دصدر، كے اس تجویز كو پُرهكر سايا تو درباتی فرنق کے ایک سرگروہ نے چلاکر کہا کہ" یہ اعلان اس سے بہترہ کریں کہ دس ہزار آدمی اسیوفت روانہ ہوگئے ہوتے یا اسوفت یہ معلوم ہوما نفا کہ اس عزم سے شاہی حکتِ علی کو بڑمی تقویت ہوجایگی جیز نے اس تام زانے میں یہ کوش کی تھی کہ بورسیا 'فرڈینڈکوولیں ملجائے اور آہین کے توسلے سے شہنشاہ پر یہ انٹر ڈالا جائے کہ وہ پُیلینیٹ سے کسی قسم کا انتقام نہ لے۔ اب اسنے کچھ ویرکیلئے سیاسی تدبیروں کو بالا ہے طاق رکھکر جنگ کی دہمی وی اور اسطرح اپنے داماد کی ملکت پر حلے کو روک دیا ۔ گرمی کے زمانے بھر لڑائی ر کی رہی گرمص دہکیوں سے اس سے زیادہ کیا ہوسکا تعاییلینین کے بالائی حصے کو کمیقولک اتحادیوں نے فتح کرلیا اور حیم نے بیمر وہی اسپین کی وساطت کی بڑانی روش اختیار کی بجو انگریزی بٹرو اما رعب بھانے کیلئے سو اول اسپین کے آس اس جکر لگا راتھا جَمْرِ نے اسے واپس بلا بیا۔ اسنے اپنے ان وزرا کو بھی الگ کرا

بالششق حزو دوم جو ابتک میپن کے ساتھ اتحاد عل کے نحالف تھے اور بہت بخافین وحوه ير باليند كو اعلان جنگ كى ديمكى وى حالائكه يبى ايك بري روسنت ملطنت محمی جو الگتان کے ساتھ متفق اور اکٹردوال بلٹائی . کی مدد کیلئے آمادہ تھی۔ لیکن حجم کو ابھی پارمنٹ سے بھی دو جار بیونا تھا۔ پالینٹ نے دوبارہ جمع ہوتے ہی سب سے نہیلے نومرات الله البين كے ساتھ اعلان جنگ كا مطالبه كيا . توم كى نظرى احساس کی ذکاوت بادشاه کی تدابیر سے بڑھی ہوی تھی۔ سلفنت آسین اگرچیه نتباه و کمزور موکئی کتی گر دنیا اسے انھی کک نیب کیتھولک کی بینت بناه سمجھتی تھی ۔ ابتدا اسی کی فوج کے پیلیٹنٹ میں وال ہونے کبوجہ سے یہ ہوا کہ بھیلا کی مقامی جنگ رائن کے قرب وجوار سے نہب پرٹشنٹ کے مٹانے کیلئے ایک عام جنگ بھنی۔ سب سے مری بات یہ تھی کہ جیز آسین کے زیر اثر کھا اور اسے امید تھی کہ اسے لڑکے کا عقد آسین کی کسی شہزادی سے ہو جائیا' اسی طمع میں اس سے یہ تہلک غلطی سرزد ہوی کہ نہب بروشنت کے اس سب سے بڑے قیمن کا مطبع بنا رہا۔ابواناتے یار بین غرضداشت مطالبہ اعلانِ جنگ کے ساتھ یہ تھی ورخواست کی تھی کہ جو شخص الگیتان کا آمذہ بادشاہ مونیوالا ہے اسکی مکہ بھی پروٹششنٹ نہب کی ہونا چاہئے تحریبً ابعد سے یہ أت بوكيا كه وليعبد سلطنت كالميقه ولك مال كي كود مي يروش يأ الگلتان کی ازادی محیلے کسقدر مفر نکلا ۔ گر سلطنت کی راز داریوں میں ارکان پالیمنٹ کے وخل دینے سے جیز آیے سے باہر ہوگیا.

بالنِتِ تم جزو د وّم جب إليمنك كي طرف سے چند متنب اشخاص اسكي ساسنے آئے تو اسنے نہایت ہی طنز کے البج میں ایکار کر کہا کہ ان سفیروں کیلئے تباسًال لاؤ " اسنے عرضداشت کے قبول کرنے سے الکار کردیا۔ سلطنت کی حکمتِ علی کے متعلق مزیر عبث ومباحثہ کی مانعت کردی اور اسیکر دصدر کو اور میں تھیجدینے کی دہمی دی ۔ باوشاہ کا خط حب برا گیا تو ایک ورکن نے اطبیان کے ساتھ کہا" ہیں بہلے ناز سے فاغ ہونا یا ہے کیم اسکے بعد اس اہم معاملہ پر بحث کیمائگی " بحث کے روکنے کے متعلق اس شاہی فرمان کے حواب سی دارالعوام نے ایک عذر داری میش کی اس عذر داری کے دارالعام لب و لهجه سنے انکا انداز ظاہر ہوگیا ۔ اس میں لکھا تھا کہ یالین کی عدر داری کی آزادی' اسکا انتخاب' اسکاحق امتیازی' اسکا اقتدار واختیا رئیب رعایا ہے انگلتان کا قدیمی ویپیائشی حق ہے اور وراثیۃ اہیں خال بوا ب - تمام انم و ضروری معاملات جنکا تعلق بادشاه سلطنت حفاظتِ ملک اور کلیمائے الگلِتان سے ہوا نیز قوانین کا وضع کرنا اور اللَّا قَامُّ ركفنا اور جس قسم كي شكايات روزانه عملك مين بيش آتی رہتی ہیں الکا رفع کرنا کیہ سب ایسے معاملات ہیں جن پر بارمین مِن بحث ہوسکتی ہے اور جنگی نسبت یالیمنٹ مشورہ ریکتی ہے۔ ان معالمات کی کارروائی اور سجت کے دوران میں ہر رکن کو یہ تی عامِل ہے کہ وہ آزادی کے ساتھ ان پر بحث کرے اپنے ولائل بیش کرے اور انہیں انجام کو پینچائے "

بادشاہ نے اس عذر داری کے تبواب میں بڑی ترزیزاحی سے

بانتشتم جزو أردّم

کام لیا ۔ اسنے دارالعوام کی روٹداد طلب کرکے اِن اوراق کو خو د اینے باتھ سے بھار ڈالا جنیں یہ مضمون وج تھا اور کہاکہ "میں اپنی وسلتِ الله على عام نفع رساني كا خيال ركمولكًا مرسي عام راك كا یابند نہیں ہونگا '' چند روز بعد اسنے یاربینٹ کو برطرت کردیا خطرہ جنگ کے رفع ہو جانے کے جوش مسرت میں کاؤنٹ گونڈو مارنے اینے أمّا شاہ آبین كو لكھتا تھاكة جسوقت سے توتھرنے وعظ كبنا شروع کیا ہے اسوقت سے اسپین اور نہبب کیتھولک کے گئے اس سے زیادہ مفید کوئی کام بنیں ہوا ہے " دوسری طرف سرہزی سیول اینے بستر مرگ پر ٹرا یہ کہرا تھا کہ "میں نے انھا زمانہ دیکھا ہے اب آئندہ ناگوار زمانہ دیکھنے کے بینبت مجھے مرنا زمادہ بیند ہے " درحقیقت بیرون ملک کے تام مفاد کا خاتمہ مورًيا تها اور سلطنت جرمنی مجنونانه و كورانه طورير جنگ سي ساله ك سندریں کوو بڑی تھی گرخود انگلِشان کے اندر آزادی کو فی احقیقت فتح حاصِل ہوگئی تھی جہزنے خود اپنے ہاتھوں سے بادشاہی کے خاص دیکیہ قرت کو برباد کردیا تھا۔ اپنی شخفی حکومت کے شوق میں اسنے مجلس شاہی کے اقتدار کو ضایع کردیا اور لوگ وزرائے شاہی کو بے حقیقت سجھنے گئے گئے' وہ دیکھتے تھے کہ بادشاہ کے مورد عنایت ندیم' وزیروکو جِتْم ناتی کرتے ہیں' اور خود وزرا رشوت شانی کے الزام میں عہدو بطون کئے جاتے ہیں ۔ اسکے قبل رعایا آگھ بندکرکے بادشاہ یر اعماد کرنے کی عادی برگئی تھی ۔ یہ معلوم ہوتا تھا کہ ان پر سحر کرویا گیا ؟ گر جمزنے ملک کے اندر اور ملک کے باہر ایسی روش اختیار کا جے

قوم کا ہرفرد خلافِ عقل معجماً تھا۔ اس سے لوگوں کی اٹھیں کھل گئیں اور یہ طلسم نوٹ گیا، اسنے ایوانہائے پارمیٹ سے ایسے سناقشے بریا کرد ئے اور اسطرح اننی تذہیں و اہنت کی کہ انگلشتان کے کسی بادشاہ نے ایسا نہیں کیا تھا ۔ خوبی یہ تھی کہ جس اقتدار پر وہ اسقدر نازا تقا وه برابر بارلیمنٹ کیطرف منتقل ہوتا جارہا تھا اور وہ اسکے روکنے سے عاجز تھا۔ ارکانِ دارالعوام کو طنزُ ا"سفرا" کہنے میں طعن کے علاوه جيز کي تفرس کو بھي دخل تفا۔ دارالعوام بي ايک قوت ایسی بیدا مرکئی تھی جسے آخرکار بادشاہ کو ماننا بڑنگا۔ بادشاہ کے رنج وغصے کے باوجود یارلینٹ اپنے اس مختص حق پر قائم رہی کہ محاصِل کی گرانی اسی کا کام ہے۔ اسنے اجاروں پر اعتراض کیا عدالتو کی خرابیوں کی اصلاح کی ۔ اینے اس استفاق کو دوبارہ زندہ کیا کہ وہ تلج کے بڑے سے بڑے وزیرے مواخذہ کرسکتی اور اسے برطرن کرسکتی ہے اسنے اس حق خاص کا بھی وعویٰ کیا کہ سبود سلطنت سے جن معاملات کا تعلق ہے ان پر وہ آزا دانہ بحث کرسکتی ہے۔اسنے مزہی مسائل کے طے کرنے کا بھی دعویٰ کیا ۔ غیر ملکی حکتِ علی کے مقدس "راز" یک کی نسبت اپنی راعے کا اظہار کیا ۔ جیز عذر داری کو یالیمنٹ کی تناب کارروائی سے نکال سکتا تھا گر سات کے یارنینٹ کے كار ناموں ميں اور بہت سے ایسے اوراق تھے جن كا تلف كرونا اسکے امکان سے باہر تھا۔

## جزوسوم

## بادشاه و باليمنك

## 1774 - 177r

اساد - اس زانے کے پہلے جصے کیلئے مطر کارڈز کی آئے الگتان

من ابتدائ عہد جیز اول' بیتور کار آمہ ہے۔ اس کتاب سے تاریخ الگلتان کے ایک نہایت ہی تاریک زمانے پر بہت کانی ودانی رشنی یڑتی ہے۔<u>جاری</u> کے اوائل عبد کیلئے بھی گار ڈرکی کتاب خالی از فوائد نہیں سے مشرفارسر ( Life of Sir John Elist ) مرجان البيث الم یں اس دور کے حالات بڑی مفائی سے تکھے گئے ہیں ، عبد جار اس کے مام طلات کے متعلق مشر وزرائی کی محتشریات حکومت جارس اول (Comentries on the Reign of Charles I) ایک جانب کے بیانت میں بہت ہی متاز ہے۔ دوسری طرن برادی کی ( History of the Biritish Empire ) من این شهنشاری برهانیه " اور گاد ون کی آریخ دولت عامی (History of the Common wealth) میں - ایم کیزو کی تفنیف بے بوٹ وضیح وا تعات یرمنتل ہے نگارہ کی کتاب انگلتان کے کمیتھوکلوں کی آریخ اور غیر ملی معاطات کی تفصیل کیلئے خاص طور پر قابل قدر ہے - نمبی لی ظ سے اللہ کا الروز نامیہ ( Diary )

بالبضتم حزو سوم

وکیمنا جائے ۔ داراندوام کی رؤراد سے بارلیٹ کی کارروائیوں کا حال معلوم بڑکا یہ سرکاری کافذات کی جو فیرئیں" مافظ صائع" (Master of the Rolls) کی طرف سے شایع ہورہی ہیں وہ اس تام دور کے لئے نہایت ہی قابل قدر تاریخی مواد کا کام دیتی ہیں۔ ایکے کی 'کنتر ہوں صدی کی تایخ درالگلشتان گ

( History of England in the Seventeenth century )

شابانِ ٹیوڈر کے تام دور طحرانی کیلئے صروری ہے۔ } میں میں اور میں اور اور میں میں اور اور میں میں میں میں میں می میر میں میں میں میں اور کے ساتھ اپنی اسپین والی حکمت علی پر اڑا ہوا اسپیمی روواج رو دیں میں دور اور کے ساتھ اپنی اسپین والی حکمت علی پر اڑا ہوا

تقا كر اس معامله مي وه بالكل تنها تقار نه صرف يراف اُمرا وكرترين جو` عبد النیزیجہ کے روایات پر قائم تھے دارانعوام کے ہمنیال تھے بلکہ خود جمر کے وزرا میں مکنکھم اور کرینفیلڈ (خازن) کے سوا باقی تام وزرا بھی اسی خیال کے تھے ۔ اور یہ بیان ہودیا ہے کہ بادشاہ کا مقد یہ تھا کہ آئین کے اثر سے متخاصین کو صلح پر مجبور کردے اور بیلیٹنیٹ کو اسکے انکٹر (والی) کو واپس دلاوے ۔ اس اثر کے بیدا کرنے كيلئه وه اس امريه رور ديبًا تقاكه اس عظيم الشَّان كميتفولك سلطنت سے زیاده قربی اتحاد پیدا کیا جائے ۔ اس اتحاد اور اسکی متوقع کامیابی کو متحر کرنے کیلئے وہ اپنے بیٹے جارس کا عقد اسین کی شہزادی سے كُنَا جَامِنًا كَمَا جَمْرَ كَى نَخُوتُ وتَعَلَى كُو قَائِمُ رَكَفِيمُ كَلِيكُ شَاهُ أَلِينَ فَي . شہزادی کے عقد کو روک رکھا تھا۔ حمز اسکی تکبیل پر جنقدر زور دیتا تقا شاہ سین استقدر کھنیتا جاتا تھا۔ آخر بمنگھم نے یہ صلاح دی کہ شاہ البین کو مجبور کردینے کیلئے جارس خود السے وربار میں جائے۔ عام اس صوابدید کے موافق شاہرادہ خضیہ طور پر الگلتان سے رواز ہوا اور

مارنخ الكلستان حصيسوم

باششتم حزوسوم

كَنْكُوم ك ساتھ ميڈرد كينكر اپنے عقد كي خواسگاري كي اللين نے کی مطالبات براد ئے گرجب الگلتان اسکے ہر مطالبے کے یورا رنے کیلئے آمادہ تھا تو اسکا کوئی مآل کار نہیں ہوا ۔ کیتھولکوں کے خلاف تذری توانین کی برطرفی شہزادے کے بچوں کی کیتھولک تعلیم وَرَبِيتُ مُنْهِزًا دِی کَيلِنُهُ كَنِيْصُولُكَ أَنْتَظَامَ خَانَهُ داری سب زبان سے نگلتُے می منظور ہو گئے ۔ سکین کیر بھی عقد میں "اخیر ہوتی گئی' اوہر حرمنی میں اس نئی حکت عملی کا بہت بڑا اتر بڑراتھا۔ کیتھولک لیگ کی فوجس كاؤنٹ على كے تحت ميں اپنے غير متحد دشمنوں كے خلاف فتح ير فتح ماس کرتی جاتی تقیں ۔ ہاکہ لرگ اور بین ہائم کے زیر بوجانے سے پیلٹینیٹ کی فتح بالکل ممل ہوگئی اور پیلیٹینیٹ کا والی بے یارو مدو گار الیند کو بھاگ گیا۔ شہنشاہ نے اسلے شاہی اعزاز کو ڈیوک بیویریا کیطن نتقل کردیا۔ لیکن اس وقت یک بھی آئین کی متر قب مداخلت کے آثار کہیں نظر نہیں آتے تھے۔ آخرخود جارکس کے زور دینے پر اسپن کی حکت علی کا راز کھل گیا ۔ شہزاد ے نے جب جرمنی میں بیرزور ما خلت کا مطالبہ کیا تو آلیواریز نے صاف کہدیا کہ" ہاری سلطنت کا یہ ایک مستبہ اصول ہے کہ شاہ اسپین کسی حال میں بھی شہنشاہ سے جنگ ہنیں کرنگا۔ ہم اپنی فوجین شہنشاہ کے خلاف استعال ہنیں کرسکتے تبزادے نے جواب دیا کہ" اگریمی ہے تو بھرسب باتوں کا

شہزادے کی واپسی پر نمام قوم میں مسرت وشادمانی کی ایک لہر دوڑ شکی اس از دواج کی ناکامی اور اس حکمتِ علی کی شکست سے

جسنے اتنی مت مک انگلستان کی عزّت کو اسبین کے قدموں پر نتار کردیا مِتَا' لَندَنَ مِن خوشَى كا يه عالم ہوا كه باوجو دبكه يه ناكامى فى الوقت باعثِ ذلت تھی نگر ہر طکبہ خوشی میں ناک روشن کیکئی ۔ جارتس نے وابیس آکر كِنْكُم كَى مرد سے افتيارات اپنے باب كے باتھ سے كال كے۔ اس سفری جولوگ شہزادے کے ہمراہ تھے ابنیں یہ اجھی طرح معلوم بوگیا تفاکه اسکی طبیعت میں خود رائی وکمزوری کیسے ممیب لور سے می ہوی ہے۔وہ اپنی دو روئی کیوجہ سے بے تامل ہربات کا وعده کرنتیا تھا گر وہ وعدے کی بابندی کو کھبی لازم ہنیں سجھا تھا اپنی رعونت کے باعث وہ ہر ایک سیاسی ضرورت کو اپنی شخصی نخنت اور شخفی عداوت کے زیر اثر کرویتا تھا۔ اسنے اسبن کے اسقدر مطالبات سنفور كرك تق ك خود ابل أسين كو ان مراعات کے بورے ہونے کا اعتاد ہیں رہا تھا۔ ابنی کوشنونی ماکامی سے اس کا ول غصّہ سے بہرا ہوا تھا گر عین روائی کے وقت اسنے اپنے وعدة عقد كو عيمر تازه كرديا تاكه حب وه خود الكُلسّان يهنجكر محفوظ بيوجا تو اس وعدے کو واپس لیکر شہزادی کی توہن وتدلیل کرے ' مگر الگلشان کے عام لوگوں کو انھی تک اسکی طبیعت کی ان خرابیوں کا علم نبیں ہوا تھا۔ اسکی مثانت' اسکی شان خود داری' اسکی خوش اخلاقی اسے باپ کی نضول کوئی اور نازیبا حرکات کے مقابلے میں ست عنمت معلوم ہوتی نفی ۔ جن در باریوں نے اسے نوعمری میں دیکھا تھا وہ اكتر خدات يه وعاكرتي تفي كه "تخت نشين بوني يروه راه رات ير قائم رہے كيونكه اگر است غلط روش اختيار كى تو اسوقت كك حف بالششقم حزوسوم

بادشاء سوئے ہیں وہ سب سے بدر خابت سوگا" بیکن قوم اس کی خودرائی کو استقلال پر محمول کرتی تھی' اسین سے واپس اگر اسنے اپنی اور عمرہ حکومت کے آثار خیال کئے ۔ چارس اور کمنگھم کے رور وینے پر باوشاہ کو بارلیمنٹ طلب کرنا اور اس امریر راضی ہونا یرا جسکے باعث گزشتہ بارلمنٹ سے نحالفت ہوگئی تھی یعنی اسپن کی گفت وشنود کی تمام کیفنت پارلمینط کے سلمنے بیش کردی تمی، شہزادے اور مکنگھم نے بذاتِ خاص پارمنٹ کے اس مطالبہ کی آمید کی که البین سے جو معاہرے ہوئے ہی فنخ کرد مے جایں اور اسکے خلاف اعلان جنگ کردیا جائے ۔ اخراجات عبی ذوق وشوق کے ساتھ نظور ہوگئے۔ اسین کے خیال سے کمیتولکونی داروگیر مت سے بند تھی' اب اس میں بھی شدّت بیدا ہوگئی. مای آسین فرنق کے سرگروہ اول کرنیفیلڈ اول میدسکس افازن ایر رشوت سانی کا مقدمہ فائم کرکے اسے عبدے سے معزول کردیا گیا۔ اس رومیں جیز کی کھے بیش نگئی گر اسنے اپنی تیز فہی ہے یہ اجھی طرح سجه بیا تھا کہ ہوا کا رخ کدھر ہے ۔ اسکے سظور نظر کمنگھم نے ببت کوششوں سے اسے مراسکس کی سوونی پر راضی کیا میگر اسنے به کهدیا که متم خود این یاؤن پر کلهاوی مار ریخ بو منگهم اور چارس جنگ کی تجویز بر مصررہے الینڈ سے انفاد کا عبد نامہ بوگیا ۔ شال جرمنی میں وتھرکے بیرد حمرانوں کے ساتھ مراسلت جاری ہوگئ جوالکٹر پلیٹائن کی بربادی کو خاموشی کے ساتھ و کھنے رہے تھ

إست تمرجز وسوم

اب تجویز یہ مُصِری ک<sub>ه</sub> فرانس سے اتحاد کرلیا جائے اور ہنری جہارم ی بیٹی بعنی موجو دہ شاہ فرانس کی بہن ہنر نینا (Henrietta) سے جارس کاعقد کویا جائے " اتحاد ثلاث كو از مربو قائم كرنا در ففيقت اليزيجة كے طربق ير دوباره کاربند ہونا تھا ہنرنیا کبیتولک عقیدے کی تھی اسلنے اس تُورِز کا بیتہ چلنے ہی دارانعوام میں نخالفت نغروع ہوگئی ۔ اسی انتازی جمیر کا انتقال جمر کا انتفال مبوگیا' چارکس تخت پر مبیعا اور اسکی پہلی بالیمیٹ منی هنالله ۱۹ ۲۹ یں جمع ہوی ۔ سر بنجمن رڈیارڈ نے دارالعوام میں کہا کہ اب جو بادشاہ ہمیر حکمران ہے اس سے ہم ہر ایک امر کی توقع کرسکتے ہیں " سیکن دارانعوام میں سنجمن رؤیارہ سے زیادہ دیسم لوگ بھی موجود نصے اور پارلمبنٹ کی آخری نشت کے بعد چند کہینے کے اندر ابذر بہت سے واقعات اسے بیش آجیجے تھے جبکی وجہ سے ضروری تفاکہ وہ اپنی وفاداری کے اظہار میں زیاوہ تاتل سے

یہ یاد رکھنا جائے کہ عام اِگریزوں کی نظر میں اسپین سے ایجارس کی جنگ کرنا نمب کیتفولک سے جنگ کرنے کے مراوف مقا اور اطرر عل جب برون مل کے کینے ولکوں کے خلاف جوش بیدا ہونا تھا تو لا کالہ اندرون ملک کے کیتھولکوں کے خلاف بھی جوش میں ترقی ہوجاتی تھی ۔ پر وکسٹنٹ الگلتان کے ہرایک کیفولک کو وشن سمجنے نگتے تھے ۔ جو پروٹسٹنٹ کتبھولک طریقے یا عقیدے کی طرف درا بھی ائل ہونا وہ جھیا ہوا اغی سمجھا جاتا تھا۔ چاریس نے سے اقرار کیا تھا کہ وہ فرانس کے ساتھ کسی قسم کی نہبی مراعات ہیں برنےگا بانتشتم جزوسوم

ليكن عام كمان يه تهاكماسن اپنے عقد كيوقت يه وعده كربياب محمہ وہ کینٹھولکوں کے خلاف تعزیری توانین کو نرم کر دیگا۔ یہ کمان بہت جلد نقین سے بدل گیا اور ایک غیر مکی طاقت کو پیرلطنت کے اندرونی معاملات میں وض وینے کا حق صاصل ہوگیا۔ جاری کی نظر عنایت بھی نظاہراہیں لوگوں کی جانب تھی جو نہیب کتھولک کی طرف مائل تھے ۔ جن مختلف گرو ہوں کی طرف سے طریق بیوٹرینی کی مخالفت مورجی کفی اس کے الکان آرمینین (پیروانِ آرمینیس) کے نام سے ایک حدتک باہم متحد نقطے اور اس تخالفت کا ستمہ اینا مشیر بنالیا تقا'اسکی سریینی میں اس نئے فرنق کی تُرات وتغداد دونوں میں اضافہ ہوگیا،۔ است بالطبع بیفکر تنمی کہ تاج کے اختیارا کو فروغ دیرودسی حفاظت میں آجائے۔ یادشاہ کے ایک ندیم انبیکو نے اس مذکک جُرائت کی که بِراعظم کے اصارح شدہ نرمبوں کو روما کے مقابلے میں حقیر تبایا اور کلیسا کے لئے اپنیں عقائد كالوان مستحف ير زور والعبني يبروان كالوان مسرو كريج بقط - مَرْمِي معاملت مين دارالعوام كا الداز برغور كر في والي شخص ید واضح تھا۔ ایک رکن جو دارالعولم کی کارروائی کی یادوا الکھا کرتا تھا وہ ایکتا ہے کہ خریب کے متعلق حب کبھی کسی خون وخطر کا ذکور ہوتا ہے یا یوپ کے اثر بڑ بنے کا ذکر آتا ہد تو ارکان کے خیالات میں ہیجان بیدا ہو جانا ہے " دارالعوام ف يبل كام يكيا كه مانتيكو كو جوابرسي بيك طلب كيا اور اسے قيد رويا

بالنشئة مجزوسوم کیکن باوشاہ کے ندہبی خیال کے علاوہ اسِ سے برظن ہوجانے کے اور بھی اسباب نقے ۔ البین کی جنگ کیلئے آخری مرتبہ جن شرائطار رقم سنظور کی گئی تھی' ان شرائط کو حقارت کے ساتھ بیں بیشت و الدیا گیا تھا ۔ نئی امداد کی خواہش کی تو نہ رقم کی کوئی مقدار معیّن کلیگئ نہ یہ بتایا گبا کہ کس جنگ کیلئے اس رقم کی خرورت ہے۔اس سکو کے جواب یں پائینٹ نے جی احتیاط سے کام لیا۔ اسنے ایک قليل وناكافي رقم منظوركي أور اسكے ساقد ہي "يَنْج " أور"بو نُديج " کے نام کے جو محصولات ہر نئے بادشاہ کو زندگی کھر کیلئے دئے جایا کرتے تھے انہیں اس بنایر ایک بیس کیلئے محدود کردیا ٹاکہ اس انّناء میں ان جب مریہ اضافوں یہ غور کیا جاسکے جو جمیزنے از خود ان محصولوں پر بڑہادے تھے ۔ اس بندش کو جارس نے اپنی توہن قرار دیا 'اسنے ایسے رویئے کے قبول کرنے سے انکار

کرکے یار نینٹ کو ملتوی کردیا ۔ یار نینٹ جب دوبارہ آکسفور فسیس جمع ہوی تو اسنے اور زیادہ سخت روش اختیار کی کیونکہ جالی اگست نے یارسین کے علی الرخم انٹیگو کو قید خانے سے نکال کر ایک شاہی عبادتگاہ کا بیش ناز مقرر کردیا تھا۔ اور بغیر افتیار قانونی تمازعہ فیہ آمدنی کو وصول کڑا رہا تھا۔ سر رارٹ فلیس نے کہاکہ "الگلتان آخری باد شاہت ہے جسکی آزادی ابتک تا کم ہے جا کہ اب اسے تباہی سے محفوظ رکھا جائے '' نبکن دارالعوام نے جیوں ہی اینا ارادہ ظاہر کیا کہ وہ پہلے عام شکایات کو سنیگی اسے بعد کسی اور کام کی طرف توجہ کرے گی' معًا چاراس نے

بحکم کے منعلق یارمنٹ کو برطرف کردیا ۔ بنگھم نے پنیال کیا کہ دارالعوام کے اس اصرار واستقامت کا سبب صرف یہ ہے کہ جنگ کی ناکائی سے ان میں بالطّبع بدولی بیدا بوّلی ہے اسلے استے یہ ارادہ کیا کہ کوئی بر می فوجی کامیابی حاصل کرکے دارانعوام کو اس آنبنی جدو جہد سے بازرکھے موقع منتے ہی وہ ہمگ کی طرف روانہ ہوگیا تاکہ خاندان آسٹریا کے خلات ایک عام اتحاد کی تمیل کرسے ۱۱ ہر نوسے جہازوں کا ایک شرا اور دس ہزار سیاہی ماہ اکتوبر میں بلی متھ سے ساحل ہیں ی طرف روانہ ہوئے ۔ سکن سکتگھم کی برنتظامی سے بیٹام عظیمالشان تویزیں برجم موکسی ۔ انحاد کا مفتوبہ میکار نتابت ہوا ۔ قادس برایک ست ساحد کرنے کے بعد آسین کی فوج بفاوت و بیاری سے شکستہ حال ہوکر واپیں آئی ۔ فوجی سازو سامان درس<u>ت</u> کرنے میں بہت بڑی رقم قرض لینا بڑی تھی اور اسوجہ سے بکنگھم کو محمورًا یہ صلاح دینا بڑی کہ ایک ننی یالیبنٹ طلب بھیائے گر اپنی ماکاتیا كيوجه سے وہ جس خطرے ميں گھر كيا نظا اسے وہ اچيى طرح محسوس کرّا تھا ۔ وہ جاننا کفا کہ اسکے درباری رفیموں اور سابقہ یالرمیٹ کے سرگروہوں میں اسکے خلاف اتفاق ہوگیا ہے ۔ گر اسنے اپنی بےباکانہ جُرائت كبيها ته يبلي بي اس خطرت كا تدارك كروييا جا إ اور متواتر معملوں سے ابنے مخالفول پر نوٹ طاری کر دینے کی کوشش کی لارد ارنگل کو نماور میں جیجکر مشیران شاہی کو بیت کر دیا گیا' سررابرٹ فلیس' كك اور چار اور محبّان ولمن كو اپنے ابنے صلعوں كا شیرت (ناطم ملع) بناویا گیا اور اس طرح وہ آئندہ یالیمنٹ میں شرکی ہونے سے

تأريخ الكلشال فطيئوم

روک دمے گئے ۔لیکن ان لوگوں کے خارج ہوجانے سے ایک ان سے زیادہ نہن منتمن کیلئے میدان صاف ہوگیا ۔

اگر زمانهٔ مابعد کی قوی مقاومت میں بیمیڈن اور نیم کی شخصیات اللیٹ اگر زمانهٔ مابعد کی قوی مقاومت میں بیمیڈن اور نیم کی شخصیات اللیٹ

بہت نایاں سمجی جاتی بس تو آزادی بارمیٹ کے ابتدائی سلسلہ کا میک سرحان البيك كوسمجمنا جاجف - اسكا تعلق اكب بُراف خاندان سے تعا جس نے الیزیتھ کے زمانے میں سٹ جربنز نای ماہی گیروں کے ایک جیوٹے سے گاؤں میں اقامت اختیار کرلی تنی اور بعدکو وہن ابنا شامذار ممل یورٹ البیٹ کے نام سے تیار کیا تھا۔ وہ عظمم کی سرسیق مِن رَقَى كرك وَيُونْنَالُم ك اللهِ الدِالِج ك عهدت ير يَنْج كَمِا عَمَا رُودبار میں قراقی کے فرو کرنے میں اسنے بڑے کارہائے نایاں کئے تع كر اسك صلے ميں اسے نيدفانه ديکھنا بُراء ابھي سكي جواني كا آغاز تھا' طبیعت میں مات زمانہ کے موافق شاعری وعلم کا ذوق برجودُ تھا' فطرت میں بلند نظری اور انہاک کا خاص مادہ تھا۔ مزاج بھون اور جوشیل تھا ۔ طبیعت اسقدر مشقل کنی که نوجوانی میں ایک مزنبہ ایک مسائے نے اسکے بایہ سے اسکی شکایت کی تھی تو اسنے اس پر تلوار کھینے کی ۔ آگے چککر ہی صفت اسلی کری تفریر کا باعث ہوی ۔ لیکن جن**فار** اسلح مزاج بی تیزی و تندی متی اسیقدر اسکا ذمن صاف وبرسکون تقا عقد اسبین کی اکامی سے جو عام جوش بیدا ہوگیا تھا 'اسوقت وہی ایک شخص تقا جو اس امریر زور دیر اعقا که بادشاه کے سابقہ کمی حقیقی مصالحت کے قبل یہ خروری ہے کہ کہ بارمبنٹ کے حقوق کو تسلیم کیا جائے ۔ اسنے ابتدائی سے اس امرکو اپنا تضب العین نبالها تھا

يانخ الكلشان **صفي**سوم

ك شاى وزرا سے بالمين كو بازيرس كاتى ب الكشتان كى آزادى کا سب سے نازک مسلم سی عقا ، بکنگرم نے جب دارانعوا م کی الفامندي يرسيكس دفارن ، كو قربان كرنا جام تو البيك في اسى خيال ا اس موقع كو غينت سمحا . استى يه استدلال كما كه " قانون كى خلاف ورزی کرنے والے ختنے بلند مرتب بونگے ان کی خلاف ورزی بھی اتنی ہی برمی ہوی ہوگی ۔ بلندیایہ انتفاص اور عبدہ دار اگر نبیب سفت ہوں تو یہ خوش نصیبی کی دبیل اور مُلک کیلئے بہت بڑی بہت ہے گرجب اختبار حکومت سے ناجائر کام بیا جائے تو اس سے برکر کوئی مدختی میں ہیں ہے " نی بالینٹ کے جمع ہوتے ہی الیٹ نے سامنے ار پیسکس سے بھی ایک برے درجے کے شخص کو مجرم مطرانے کی دیمی دی . اینے جب مہم قادس کی ختیفات کا مطالبہ کیا تو اسنے ا بیسے تہدیدی الفاط استعال کئے کہ حارس کو خود دخل دینا پُرا اور یا وشاہ نے بھی دہکی کا جواب دہمکی ہی سے دیا<u> ا</u>سنے دار انعولم مواخذ منظم کو لکھا کر میں سمجھا ہوں کہ تعارا اشارہ خرور ڈبوک سکنگھم کیطرن ہے۔ سوسوا ع میں تہیں جنا دینا جاہتا ہوں کہ بیں اسکا روا دار ہنیں ہونگا کرمیے نسی اونیٰ ترین ملازم کی نسبت نسجی تنم لوگ جرح وقدح کروجیهایی تم ایسے لوگوں سے بازیس کرنا جاہتے ہو جلک مرتب اسقدرالند بول اور جبنیں مجھ سے اس درجہ قرب حاصل ہو " بیکن اور میکس کی یاز یرس کی بایر جس حق کو تسلیم کیا جاچکا تھا اس پراس ے زیادہ سخت حلہ نہیں ہوسکتا عقا گر آلیت نے بھی اینے آئی استقاق سے ایک قلع چھے بٹنے سے انکار کردیا۔ قانون کے

روسے بادشاہ وس داری سے بری مقا کیونکہ وہ "کو اگی کلم خلاف قانون بنیں کرسکتا تھا" یس ملک کو گر خالص مطلق اسنانی سے سیانا منظور تھا۔ تو وه اسطرح مكن خفاكه ان وزراكو ومردار بنايا جائے جو بادشاه کو صلاح دینے اور اسکے احکام کو عل بیں لاتے ہیں۔ البیٹ بمنگھر کی ناقابلیت اور اسکی رمتنوت ستانی کے ظاہر کرنے سے باز ہنیں ہ ابا اور دارالعوام نے بہ طے کردیا کہ بادشاہ کی مطلوبہ رقم اسوقت اوا ہوگی مجب این شکابات بادشاہ کے حضور میں پیش کر لینگے اور الکا جواب من لینگے ، چارس نے ارکانِ دارابعوام کو وہائ ہال میں طلب کرکے اس منرط کے خارج کردینے کا حکم ویا اور کہاکہ "میں تہیں صلاح ومنفورے کی آزادی دینے پر رضامند ہوں گر گرانی کی آزادی بنیں دے سکتائے اس طاقات کو آسنے اس سخت نہید ير ختم كياكه" ياد ركهو كه بالبين كى طلب اسكا اجلاس اسكا التواسب میرے اختیار میں ہے اسلئے اسکا جاری رہنا یا بند ہو جانا سی رہ منصرب کہ مجھے اسکے آثار نیک معلوم ہوتے ہیں یابد " لیکن جسقدر بادشاه ابنی رائے برمتفل تھا اسی قدر دارانعوام بھی ابنی رائے پرمنتکم نقا۔ کمنگھم کے مواخذہ کی تجویز منظور موکر دارالامرا میں بھیجدی گئی۔ باد شاہ کا یہ مورد عنایت ندیم خود ابنے الزام کے سننے کیلئے ایسے متکرانہ انداز سے اگر دارالامرا میں بیٹھا کہ دارالاہ کے امورین میں سے ایک سنتھ سرڈ ڈی ڈکس نے اسکی طرف خاطب ہور سخت کھے ہیں یہ کہا کہ "کیا جناب والا اسے محض مذاق سمجھتے رمی گریں یہ دکھا سکنا ہوں کہ جناب سے بھی ایک بلندیایہ 41

بالضخة جزوسوم شفض جو اینے مرتبہ وِ اختیار اور تقرّب شاہی کے اعتبار سے جناب سے کسی طرح سے کم ندنفا۔ایسے ہی خفیف الزامات بر میانسی یا یکا بع " دلیوک کے اس متکرانہ انداز کو دکھکر البت نے زبان طعن وتشنیع وراز کی جس سے یارلیمنٹ کی تقریروں کا ایک نیا دور سترع ہوگیا۔ برانے مقرروں کی سنجید کی و بے مزہ بحث کے مقابعے میں اس کے الفافر کی درشتی و تندی اول ہی سے نایاں تھی اور اسکے مخالفین اسپر به الزام لگاتے تھے کہ وہ جذبات کو بھڑکا ما چاہتا ہے۔ وہ اس زانے کے تفتیل جلوں کے بجائے رواں اور زوردار جلے استعال کرتا تھا۔ اسكى سريع العنهم استدلال اسكے چُمِت بوت شوخ استفارے اسكى بے باکا ما طعن توضیع اسکی بر جوش العجاؤں نے انگریزی زبان کی فضا وبلاغت مي ايك نئى جهلك وكملادى عبيكمم كى ناتني خفيف الحركاتي بلکہ خود اسکی ذات تک ( جو زرو جواہر سے جھمگاتی رہتی تھی ) سخت اعراضا کا موجب بن جاتی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ" سنے سلطنت کے نثیرازے کودیم وبرجم اور باوشاہ کے خزانہ کو خالی کردیا ہے ۔ اسکا ثبوت اظہر مراہش ہے۔اسکے بیدریغ اخراجات اسکی بے ضرورت دعوتیں اسکی نٹا زارعاتیں اسط ناے ونوش اکی عیش پرستیاں اسب زبان حال سے یہ شہادت دیر ہی ہیں کہ اسنے سلطنت کا خون جوس لیا ہے اور بادشاہ کے نزان کو نہایت بیدر دی سے ضابع کردیا ہے"اسی سختی کے ساتھ الیک نے ڈیول کے دوسرے معائب پر نظر ڈالی ، اسکی طمع ورشوت ستانی "اسکی ناآسوده حرص اسکا تهم سرکاری اختیارات کو اینے اغراض كييئ برباد كرنا ايك ابك كرك كنايا كيا . اليك كي كرا كر"بادشاه كي باغتضتم جزوسوم

خوشنودی اسکے احکام' اسکے سرکاری افعال' اسکی محبس کی کارروائیاں' اسکی عدالتوں کے فیصلے' سٰب اسی ایک شخص کی مرضی کے تابع ہوگئے ہیں کوئی استحقاق كوني مقصد السك راستے ميں حائل بہيں ہوسكتا وسلطنت اور عدالت کے اختیارات کو اسنے ہمیشہ اپنے اغراض ذاتی کے پورا کرنے کا آلہ بنائے رکھا ہے '' آخر میں بھنگھم اور سجینس کے مقابلہ میں الیٹ نے اپنی تقریروں کو ان الفاظ پر ختم کیا "حضرات دالا اید شخص آپ کے روبو سوجود ہے اسکے افعال کیسے میں اوروچود کسکے مثل ہے۔اسکا فیصلہ میں آی سی یر جیور تا ہول - دارالعوام کے سرصنف کے ارکان نائٹوں ۔ تنہریوں اور بدیوں کا خیال یہ سے کہ جاری تام خرامو کا باعث وہی ہے ۔ وہی اسکا سبب ہے اور اسیکو اسکی یاداش میمکتنا چاہئے بوشنی سب کو نقدان بھونیا نا جاہے اسکا خاتمہ ہوجانا ہی بہتر ہے۔ ایسے شخص کو کیل ڈالنا ہی اجھا ہے کہ وہ دوسروں کو تکلیف نه کیمونجا سکے!"

الیت کا یہ جیسا غیر متوقع اور سخت تھا عیار سنے ویسا ہی ہاکہ رعایا گارت کے ویسا ہی دیا ۔ اسنے خود بعبت تام وار الامرا میں بینیگر یہ کہا کہ رعایا بین بینیگر یہ کہا کہ الکھم پر جو الزامات لگائے جائے ہیں۔ وہ سب میرے افعال ہیں۔ الیک اور ڈکس طلب کئے گئے اور نید کرکے فادر میں بھیجہ ہے گئے۔ لین دار العوام سنے انسوقت میک کسی کام کے کرنے سے انگار کردیا بیک دار العوام سنے انسوقت میک کسی کام کے کرنے سے انگار کردیا جب کیک کہ اسکے ارکان واپس نہ کردئے جائیں۔ دس روز کی شکش جب یک کہ ایک رائے واپس نہ کردئے جائیں ۔ دس روز کی شکش بند کئے جانے کی تمہید متی ۔ مجلس شاہی نے تاخیر کی رائے وی

بالمبشتم حروسوم

محر بادشاہ نے جواب دیا ک<sup>ور</sup> میں ایک کھے کی <u>بھی تاخیر نہیں</u> چاہتا '' اور جب وارانعوام نے اتنوی طوریر یہ مطالبہ کیا کہ عظم سمبینہ کیلئے مازمت بادشاہ کے حکم سے ایس دخواست کو جلادیا گیا۔ البط این عمدہ نائب امیرالجری سے موقوف کردیا گیا اور قوم سے یہ درخواست کیگئ کم یارسنٹ نے اپنی نتکایات کے رفع ہونے تک جس رقم کے دینے سے الکار کردیا ہے قوم اسے خود اپنی مرضی سے دیدے ۔ لیکن عوام مِن أَبِسته أَبُسته مقاومت كا خيال رَقَى كُرنا جانا تقا بغيراستونا بارلمینٹ کے کچھ دینے سے یکے بعد دیگرے سرصوبے نے انکارکردا میسکس اور وسنمنسٹر کے لوگوں پر جب اس درخواست کے یورا کرنے کیلئے زور دیا گیاتو ایک ہنگامہ بریا ہوگیا اور لوگوں نے " یارلینٹ یار *لینٹ" کا شور بیانا شروع کیا ک*ڑ بغیر اجازت یار لیمنٹ کے کو نگ<sub>ے</sub> رقم ہنیں مل سنتی " کنٹ کے ایک ایک شخص نے فالفت پر کم بازہ لی متی - بنگھم شار میں نوو حکام بک نے اس علیہ کے طلب کرنے میں متابل سنے کام لیا ۔ کارنوال کے وجیکار کاشکاروں نے یہ جواب دیا كم مع أكر ان كے ياس حرف دوكائي بونگي تو وه ايك كو سحر بادشاه كي نذر كرين كم مرف يالين ك توسط سے " آزا دان عطب كى تورك الكام رست سے چارس مجور ہوگیا كه علانيه قانون كى مالفت كرے اسنے جری قرضے سے اس خورت کو پورا کیا۔ کمشز نامزد کئے کئے جبری قر کموه اس امرکا اندازه کریں کہ ہرایک زبندار کو کسقدر قرض دینا یا جو لوگ انکار کریں انکا حلفیہ بیان لیں ۔ جروسختی کے ساتھ زی

1.

واستی سے بھی ہرطرح پر کام لیا گیا۔ لاڈ کے زیر راز یادریوں نے ہر طرف نبسریم بے چوں وجرا اطاعت کا وعظ کہنا شرع کرویا۔ ڈاکٹر مینونرک نے خود جارتس کے روبرو وعظ میں یہ کہاکہ محصول نگانے کیلئے بادنٹاہ کیلئے یالیمنٹ کی منظوری شرط بہیں ہے اور بادشاہ کی مرضی کے خلا کرنا خودکو عذاب ابدی کا متحق نبانا ہے "۔ جن غریب آدمیوں نے قرضہ دینے سے الکار کیا اہنی جرًا وقبرًا بری باہری فوج میں وافل کردیا گیا - جو تا جر قرمنه ندینے بر مصررہے انہیں نبی<u>د خانوں میں</u> وال ویا کیا ۔ اثمرا اور شرفا کو مرعوب کرنے کا کام خود مینکھم نے اینے ذمے بیا۔ جارس نے جوں کی خالفت کا تدارک برکیا کہ چیف خبٹس کررہ كو فوراً السلط عهدے سے بہنا دیا ۔ ليكن تام ملك ميں عام مخالفت بھیل گئی تھی - شال کے تام صوبے بالاتفاق بادشاہ کے خلاف برکئے نعے ۔ لنکنشائر کے کانٹیکاروں نے کمشنروں کو قصبے سے نکال دیا بشرانیٹار ور وار مسائر نے قطعی انکار کردیا ۔ آٹھ امیروں نے مسر کروگی لارہ اسکس اور لارڈ وارک اس مطالبے کو خلاف فانون ڈوار دیکر اسکی تعمیل سے الکار کردیا۔ مفعلات کے دوسو معززین ابک قیدخانے سے ووسرے تیدخا کو نتفل کئے جاننے رہے اس پر تھی جب وہ ابینے خیال سے باز سے آئے تو اہنیں مجلس نناہی کے روبرو حاخر کیا گیا۔ اہنیں میں تعظیم ننار کا جا<del>ن رمید</del>ن بھی تھا جو ابھی ایک نوعمر شخف تھا جب جان میڈ حب الوطنی کی وجہ سے اگریز اسکے نام کو عزیز رکھتے ہیں اسکا دور اسیوفت سے ننروع ہوتا ہے۔ اس کے تعلی شابی کے روبروبر کها که دسی قرضه دینے بر راحتی ہو جاتا گر میں ڈرتا یہ ہوں کہ مشور علی

بالبث مجزوسوم

بأرنح الكلستال حديبهوم

خلاف ورزی کیلئے جو نعنت درج ہے سال میں دوبار وہ نعنت مجیر معی رکی اس اعتراض کے باعث اسے گیٹ ہاوس میں اسطرح قید میں رکھا گیا ک" قید میں حانے کے قبل اسکی جو صورت تھی وہ بعد کو باقی ہنین رہی " ایک طرف بددلی برستی جاری تھی دوسری طرف خزانه کا دیواله مکلاحاراتھا اسِ صورت میں ڈیوک کی محلو خلاصی کی بھی ایک صورت تھی کہ وہ کوئی بری فرجی کامیابی حاصل کرے ۔ اس خیال سے اسنے ایک نہایت ہی مبنونانہ ومسرفانہ مہم کیلئے چھ ہزار آدمیوں کی ایک فوج تیار کی۔ندیب کیتھولک کی عظیم انشان جدو جہد میں ہرایک پروٹسنٹ کی امید کا مدارگار اس بریخا کہ فاندان آسریا کے خلاف الگتان فرانس کے ساتھ مخدر، لیکن مجنگهم کی نخوت وغلط کاری کا نیتیه بیه لکلا که آخر وه خود اپنے ہی علیفوں سے الجد گیا اور الگلتان کو یکایک فرانس والیین دونوں کے ساتھ جنگ کا سابقہ پڑگیا ۔ فرانس کا وزیر کارڈنل یتنبینو' انگریزوں کے ساته اتحاد قائم رکھنے کا بحید نواہاں مقا۔ وہ اسے حروری سجمتا تھا کورا کے کسی بورین جنگ میں وخل دینے کا پہلا فدم یہ ہوا جائے کہ خود کک کے اندر پروسینٹوں کے باغی شہر رہنوں کو بوری طرح زیر کردیا جائے۔ معالی میں اس کام میں اگرزوں نے بادل ناخواستہ فرانسی فوجوں کو مثل کاماص مدد دی تھی گر اب منگھم نے آپنے کو نکک میں ہر دموزز نبانے کا ایک المالام السان دربعبه يه سوي كه وه سيوكينات كي مقاومت مي ان كا معاون ہو حائے ۔ ہیوگیناٹ کی طرفداری کا جوش بہت بڑھا ہوا تھا اور نکنگھ اس جوش سے یہ فائدہ اٹھانا جاہتا تھا کہ شاہی فوجوں کی کامیابی سے تبرسم کی مخالفتول کو دبا دے ۔ بیں خود اسکی سرکردگی میں سو

باشت تم جزوسهم

جہازوں کا ایک بٹرا روشیل کی اماد کیلئے روانہ ہوا ۔ انکی فوج اگرجیہ بہت شاندار تھی گر اس مہم میں جمیسی ناعاقبت مین سے کام بیاگبا تھا کریں ہی تباہی بھی دیکینا بڑی ۔ قلعہ سنٹ ارٹن کا بے سود محاصرہ کرنے کے بعد انگرزی فوج کو ایک ایسے تنگ رانتے سے اپنے جہازوں پر وایس أَهْ يُرا جِيك دونون طرف ياني اور نشيب تفا اس بازگشت مِن وو مزار آدمی ہلاک ہوگئے اور نُمَن کے ایک آدمی کا بھی نقضان نہیں ہوا۔ م اس حاقت کا بہا نتیجہ تو یہ ہوا کہ جارس اگرچیہ قرص (عرص سے زیر بار اور شرم سے سرگوں تقائم کر اسے ایک نئی یار تنظ فلد محتقوق كرنا برى - اس يالمين كا الدار سابقه يالينك سے مبى زياده سخت تفاء وربار کے امیدوار برگب ناکام رہے اور محُبّ والن سرگروہ بہت شان کیباتھ نتخب ہو ئے ۔ جن لوگوں نے حال کے جبری قرضے کی مخالفت میں تکلیفیں برداشت کی تھیں ان کے لئے یالینٹ کی فرکنیت بقینی ہوگئی تھی سخصی آزادیوں کے خلاف جو زیادتیاں ہوی تھیں انکے رفع کرنیکی درخوات کو مقدم سمجھا گیا اور باوہو د البی<sup>ٹ</sup> کے متورے کے نکنگھم کی علیحدگی کو موخر کردیا گیا ۔ سرامس وینٹورکھ نے کہا کہ" ہیں اپنی قدیم آذادی کے استختاق پر قائم رہنا چاہئے 'ہارے بزرگوں نے جو قوانین بنائے مِی ہیں چا ہئے کا اہنیں نیم بزور جاری کریں ۔ ہمیں ان بر ایسی زبر دست میں ان کا اس مہر لگا دنیا جائے کہ آندہ پیمر کوئی مہل شخص ان کے نوڑنے کی جُرائت بالرمینط نہ کرے " اہنوں نے ہاتو بادشاہ کے سخت وتبدید آمیز بیغاموں کی پروا کی اور نه اسکے اس کہنے کا کچھ لحاظ کیا کہ وو اپنی آزادی کیسکے اسطے" شاہی الفاظ" پر اعماد کریں ملکہ وہ صرف اپنی عرضداشت

بانتبشتم جزوسوم

حقوق تیار کر لے کے عظیم النّان کام کیطرف ہمتن مصروف ہوگئے۔ ہی ورخواست مي ان تام تواين كا باقاعده حواله ديا كيا عقا جس مي رعايا کے مخفظ کا سامان مہیا کیا گیا ہے یعنی یہکہ بادشاہ کی آزادان مرضی سے معسول ' قرض ' اور بھیش عاید مذکئے جائیں کے کوئی سخص بغیر اپنے ہمسول کے قانونی فیصلے کے نہ سزایاب ہوگا نہ قانون کی حفاظت سے خادج كيا جائيًا اور نه اپنے مال و متاع سے محروم كيا جائے گا۔ على بدا بغير الزام كے بيان كئے ہوئے كوئى شخص كسى كے خود مخارانہ حكم سے فند ہنیں کیا جائیگا۔ نہ رعایا کے مکانات سیاہیوں کے ٹہرانے کے کام س اللہ عائیں گے اور نہ امن کے زمانے میں فوجی قانون جاری کیا میگا آخری دوبادشا ہوں کے عہد میں اور زیادہ تر گزشتہ پالیمنٹ کی برطرفی کے بعد سے ان قوانین کی جفدر خلاف ورزی ہوئی اسکا بھی باقاعدہ ذکر کیا گیا تھا۔ اس وقیع فہرست کے بعد دارالعوام نے یہ درخواہت كى متى كه" اب أئده سے كوئى شخص بغير يارلمين كى متفقہ مظورى کے کسی قسم کے "بدیہ" قرضہ نذرانہ محصول یا اور اس قسم کے مطالب کے ادا کرنے پر مجبور نہیں کہا جائیگا۔ اور نہ اس امرکے متعلق یا اسے انکار کی بابت کوئی شخص باز ٹیس یا حلف اعمانے پر محبور کیا جائے گا'نہ فید کیا جائے گا' زکسی اور طرح پر اسے پربیتان کیا جاگا الملحفرت سیاہیوں اور ملاحوں کو (رعایا کے مکانات سے بہٹا ہی اورآینڈ اپنی رطل پر اس قسم کا بار سنڈالیں۔ فوجی قرانین کے لئے جو احکام **جاری بہوشے ہیں وہ سب منسوخ کردشے جائیں اور اُنڈہ ایبا حکم** کسی شخص یا اشخاص کے نام نغیل کی غرض سے رزجاری کیا جائے

الیما نہ مہونے یا سے کہ اس جیلے سے حضور والا کی رعایا کو فانون مک کے خلاف قتل وغارت کیا جائے۔ ہم لوگ ملک کے قوانین وضوابط کے موافق ان تمام امور کیلئے اپنے حق وآزادی کے طوریر اعلافقت سے بعجز تمام ملتجی ہیں کہ حضور والا اس امرکے اعلان کو بھی مرعی رکھینگے کہ رعایا کبیاتھ جن عطبّات مراعات اور کارروائیوں کے وعدے ہوچکے میں وہ اس درخواست کے حقوق کے باعث وابیں نہیں گئے جا سُلگے نیز حصنور والا اپنی رعایا کے آرام وآسائش کے خیال ہے ازراہ وحمت اپنی اس مضی کا بھی اعلان فرا دینگے کہ حضور کے تمام عمّال ووزرا ملکے فوانین وضوابط کے موافق عمل کریں کسیونکہ ابنیں پر حضور والا کی نیک نامی اور مک کی خوشخالی کا مدار کار ہے' قیالیں کے ہموار کرنے کیلے دارالامرا بہ خواہش کی کہ اسکے" اختیار تناہی" کا تخفط کردیا جائے لیکن اسکا کھیھ اتر نبہوا - تیم نے خارینی کیسانہ بیجواب دیاکہ ''ہاری دیخواست الگلتان قوانین کیلئے ہے اور پیٹرط اختیار قانونی سے ایک جداگانہ شے معلی ہوتی ہے '' وارالامرا نے اسے تسلیم کرلیا گر <u>جارس</u> نے 'النے کاسا جواب دیا۔ البیٹ کی رائے کے خلاف جن لوگوں نے زیادہ اغتدال کی صلاح دی تفی انکی ناکامی نے البٹ کو پیر سب سے آگے کر دما ۔ اسنے یہ تحریک کی کہ سلطنت کی حالت کے متعلق بادشاہ کھ سامنے ایک اغتراض ببنی کیا جائے اور اس معاملے میں ا سسنے ب نظیر جرائ سے کام لیا لیکن جب اسنے یہ بیان کرنا چا اکرونیکا اصل ح کی شرط اول یہ بے کہ سکنگھم کو علیدہ کردیا جائے تو اسپیکر العدر، نے مدافلت کی اور کہاکہ اسے بیکم دیا گیا ہے کہ ماوشاہ کے

وزرا كى تسبت جولوگ بدزبانی كریں انہیں روكدیا جائے '' آزادی تقریم حَق مِن اسطرح دخلِ دینے سے دارالعوام مِن ایک ایسی حالت ببش لگی کہ سنٹ اسٹیون میں کہمی کیفیت نظر سے بنیں گزری نفی عام خاموشی کے ورمیان الیک ابنی جگه پر مجھ گیا۔ اس زانے کے ایک خط سے معلوم ہوتا ہے کہ افہار خذبات کا ایک ایسا منظر انتخبوں کے ساسنے أكيا كه ال قسم كي مجالس مِن شايدي ايسا منظر ديكھنے مِن آيا ہو - كجھ لوك رور ب نتے . كيو بحث كرر ب تقط كيم سلطنت كى تباہى كى بیشنگلی کررہے تحے مبعض خدا کے سامنے اپنے اور اپنے ملک کے تقوروں کا اختراف کرر ہے تھے کہ ہارے گناہ ہی اس حکم کاباعث مِن علف الله رونے والول بر الزام لگارہے تھے ۔سوسے زیادہ آومیوں کی انکھوں سے آنسو جاری تقے ۔ بہت لوگوں نے بولنا عالم گر اینے بحان وجوش کی وجه سے بول نه سے " بیم تھی تقرر کرنے کیلئے اٹھا مگر وہ بھی کک کر روگ ۔ آخر سراڈ ورڈ کک نے یہ الفافا زمانے نکالے کہ "میری ہی غلطی و کمزوری تھی کہ نشست کے شروع میں میں نے البیٹ کو روکا نفا در تقبقت اس تام مصیت کا بانی مبانی ڈریوک کنگھیم

بگگر بگگریم

اس تعرض میں ڈیوک کے نام کے شامل کرنے کی تجویز ذور شور کیساند منظور کیگئی ۔ لیکن اس موقع پر چارس دبگیا ۔ روتیل کی ایک جدید نہم کے لئے روییہ عامِل کرنے کی غرض سے بجنگھم نے بادشاہ پر زور دیا کہ وہ عرضداشت خفوق کو منظور کرنے ۔ چارکس اچھی طرح سمحتا نظا کہ اِس منظوری سے کچھ عامِل بنیں ۔ اُسے کُرخی تو

باغت تم حزوسوم یہ کہ بغیر مقدمہ جیلائے ہوئے اور بغیر وجہ بنائے ہوئے وہ لوگوں کو قید میں رکھسے ، اسنے اس معاملہ میں ججوں سے منشورہ لیا اور اہنول<sup>نے</sup> یہ جواب دیاکہ عرضداشت کے منظور کر لینے سے اسلے اختیار ہر کوئی اثر ہنس بڑنا اور حب عضدانشت کی بحث انکے سامنے آوے کی تو دوسر توانین کیطرح اسکی جی تادیل کیماسیگی اور افتدار شاہی بر کوئی انز بنیں ریگا اقی امورکے متعلق جارس نے بغیر منظوری یالیبنٹ محصول الگانے کے حق کو ترک کر د بنے پر آمادگی ظاہر کی گر ان محصولوں کے برقرار رکھنے کے لئے اسنے اپنے خن کو محفوظ رکھنا چاہ جو حسب دستور بادشاہ کو ملتے نفے اور انتہں میں حیاز کا محصول اور مال واسیاب کا محصول بھی شامل مقلم بیکن دارالعوام نے کھی ان مشتنیات کو نشلیم نہیں کیا تھا۔ بادشاہ نے جب دخواست کو قبول کرلیا تو یالیمنٹ کے بھی امداد کی شظوری دیدی اور عوام نے اسقدر شا دمانی کے گفتے بجائے اور اسقدرالاؤ روش کئے کہ" بادشاہ کے آبین سے واپس آنیکے وقت کےسوا اورکسی موقع بر کیبنیت نظر بنیں آئی تھی کئے گر جارس نے دوسری رعایتوں کیارج اس رعایت پر تھبی اسفدر دیر میں عمل کیبا کہ مقصود حاکمِل ہنیں ہموا ۔

وارااموام اسینے تعرض کے میٹی کرنے پر مصر رہا۔ جارس نے سروم اور ترتنه و کی کیسائھ اس تعرض کو تبول کیا تعنگھم پر دارالامرا میں جب الزام لگایا گیا تو وہ متکبانہ آنداز سے بادشاہ کے قربیب کھڑا ہوا تھا۔

اب اسکا یہ حال ہوا کہ گفتگو کرنے کیلئے اپنے گھٹنوں کے بل جمعک پڑا باد تناه نے "نہیں نہیں" کہتے ہوئے اسے اٹھابا اور اینے برناؤ سے یے ظاہر کردیا کہ ڈبوک کے تقرب وخصوصیت پر کوئی انز ہنیں بڑاہے۔ بانتبضتم جزوسوم

باوشاہ نے بعدمیں یکھی کہاکہ <del>جارج</del> تو تباہ ہوگا تو تبنیا نہیں تباہ ہوگا ہم دونوں ساتھ تباہ ہونگے " پارلیمنٹ کے بند ہونے کے بعد جب یہ متاز مقرب شاہی رقیل کی خلاصی کی نئی بہم کی سرکردگی کے لئے روانہ روا تو اسے وہم وگمان بھی نہیں خفا کہ کیا ہونے والا ہے گر قسمت کا نکھا مٹ نہیں سکتا ۔ فوج کا ایک نفٹنٹ حا<del>ن فلٹن س</del>کے تَعَافَل اور ابنی حَق تَلَعَی کے باعث اس سے انتقام لینے کی فکر میں تھا تعرض نامے کے بعض بیانت سے استے یہ رائے فائم کربی کہ وہ جو کیھ بھی کرے بجا ہے ۔ ڈبوک کی روائٹی کیوفت بورشمنہ کے ہال میں ایک از دحام ہوگیا تھا وہ بھی اس مجمع میں ملکیا اور موقع یاکر بحنگھم کے فلب میں خنج عبونک رہا ۔ جارس کو جب پنجبر مینی تو وہ روتے ہوتے بینگ پر گریڑا ۔ نیکن دربار سے باہر بڑی خوشیاں سافا الله عمر الدر من فلش كالمناس كالمناس كالمراب فلش كا جام صحت بینے میں ایک دوسرے بر سفت بیجانے کی کوشش کرنے لگے ۔ قائل حب زنجیروں میں حکڑا ہوا ایک بوڑہی عورت کے پینے سے گزرا تو اس عورت نے کہا کہ اے میرے جبو نے سے داوُد' خدا مجم اطبيان دب " جب أور كا دروازه بند موا تو محمع نے چلکر کہا کہ فدا تجھے راحت وآرام نصیب کرے یہ بادشاہ جسوقت ڈیوک کے جہازوں کی رواگیٰ کا معائینہ کررہا تھا تو ان جہازو<sup>ں</sup> کے طاحرں تک نے بادشاہ سے بالقیا کی کر معلمٰ کی جانختی کردیائے کیونک وہ اس سے پہلے انہیں کے جُمرے میں وافل متحا یہ سکن منگھرکے انتقال سے قوم میں جو امید کی شعامین طلوع مور ہی تقیں وہ بہت جلد

فنا ہوگئیں۔ ڈیوک کا ایک دست پرور <del>(وسنّ)</del> وزیر خزانہ ہوگیا اور سابق طرمتوں میں کوئی فرق ہیں آیا ۔ الیک نے کہا " غاز گر کا تو خاتہ ہوگ گر تباہ کاری بیتور بافی ہے "

نظام یہ معلوم ہوتا تھا کہ چارس کی بے باکانہ خلاف ضابطگیوں سے (مرم کے اسلے اور رعایا کے درمیان جو وسیع خیلج مغایرت کی حالل ہوگن تنی ا ب (**اتما زعات** اسیں جارش کے کسی نئے نعل سے مزید وسعت کا امکان بانی نہیں راعقا گر بارسیٹ کی آزادگی نفزر' مال ومتاع کی حفاظت' بلکہ واتی آزادی۔ بهی زیاده الگستان کو جو شئے عزبز تھی وہ "انجیں" تھی ۔ اس عود کے نٹروع ہونے ہی ہر پیورٹی کے دل یں ایک طرح کی اضرد گی بیدا ہوئئی تھی اور یہ افسردگی سال بسال بڑھتی جاتی تھی ۔ دومرے مالک مِن مَرْب بِرُولُمُنْكُ كَ خلاف ہو عظیم حدو جہد جاری تھی وہ یومًا فیواً سنحت ہوتی جاتی تھی اور یہ معلوم ہونے لگا تھا کہ مذہب يرُ وسُسْنَتُ كَا ٱخرى وفت قريب آليا ہے - جرمنی بيروانِ كالون . اور پیروانِ لوکھر دولوں کیسال طور پر آسٹریا کے کیجشولک خاندان ك قدموں كے ينجے بال ہورے ففے بنگھم كے قتل كے بعد روش کے سفوط سے یہ معلوم ہونا تھا کہ فرانس کے میوکینیا کی ایک رومن كبيته ولك كارونل بإمال كروالبكاء اوهر الكُشنان خوو اسى خيال مين غلطا بیجاں کھا کہ کہیں ارمیدا کے وقت کاسا ٹہلک خطرہ اسے بھرنمیش آجائے اس صور ت حال میں جارس کا لاڑ کو لندن کا استف بناکر مزی معامات کی مررای اسکے تفوض کروینا سخت پریشانی کا باعث بوگیا ان گھرائے ہوئے یرو السٹنٹوں کو الو اور اسلے زیر اثر اہل کلیا اس پروان لا

بانتضتم حزوسوم

کنیتیولک ندیب سے زیادہ خطرناک معلوم مہوتے جسے دوسرے مالک میں یرزور کاسیال عاصل ہوری تقبیں ۔ بیورٹیینول کی نظر میں یہ لوگ خدا والك وولول سے باغی فقے - ان كا مقصد به فقا كه جهال مك ہوسکے انگستان کے کلیسا کو پروٹٹنٹ کلیساؤں سے علحدہ کرکے ہی کلیسا سے قریب کردیں جسے پروٹسٹنٹ شیطانی زہب سمجھتے تھے۔ لاؤ وغیرہ رؤن رسوات کی یبروی کرنے اور حزم ۔ و تدبر کیساتھ روی عظائد کو رائج کررہے تھے لیکن اہنیں ندہی معاملت میں وہ آزادی حال بھی جو انبک روما میں کم ومبنی قائم تنتی ۔ وہ بادشاہ کی مانحی کی ذلت میں مِتَّا تَصَّے ۔ شَاہِی حفاظت کیوجہ سے وہ اپنے وقدت کے مذہبی اساس کی پروا ہنیں کرتے تھے اور اس حفاظت کی شکر گزاری کے طور بر انہوں نے نہایت ہی خطرناک وعاوی نناہی کو نہبی عقاید میں واص كربيا تفاء اسقف اعظم ومِثْكُفْكِ في حِيْر كي نسبت يبيان كيا تفاكرات خدا کیارن سے القا ہوتا ہے ۔ برتربن مظام کے مقابلے ہیں وہ خامونتا اطاعت کا وعظ کیتے رہتے نفے ۔ اہنوں نے یہ اعلان کردیا تھاکہ رعایا کی جان وال کلینه بادشاه کے اختیار میں ہے ۔ وہ مذہب کو الکستان کی آزاوی بر ایک باقاعدہ تملے کا ذریعہ بنار ہے تھے ۔ انٹک اس خیال والو حیثتیت ایک درباری گروه سے زیاده نہیں تھی کیونکہ رعایا کی طرح عم یادری بھی یعے ببورمین تعے گر لاؤ کی مستعدی اور دربار کی سرستی سے یه اندیشه بیدا مو حیل نخا که انی تعداد وقوت میں سن تبزی کبیاتھ ترقی بروجائے گی ۔ دورس انتخاص اسوفت کو آگھوں سے ویکھ دنے متع حب برایک منبر خاموشانه اطاعت کی بیند ونضیعت کالونیت کی مذ

اور روم کی جانبداری کے وعظ سے گئج اٹھیگا۔ دارانعوام کے تمام ارکانی البیٹ جوئن مزہی کے معاملہ میں سب سے ہمٹا نفا گر اسوقت مزہب کی عازک حالت نے اسکے دل سے تام دوسرے نیالات کو کو کردیا تھا۔ اسنے اپنے دات سے لکھا تھا کہ "خطرہ استعدد بڑھٹا جارہ سنے کہ خداری ہم لوگوں کو مایوی سے بجائے تو بجائے " تمام ارکانِ دارالعوام البساجی انیشہ ول میں گئے ہوئے جمع ہوئے ۔ یہلی کارروائی نبہب سے شروع ہوی ۔ آلیٹ نے کہا کہ" آغبل ہی وہ صداقت ہے جیکے باعث السلطنگ ایسی متدومتاز خوشحالی نفیب ہوی ہے ۔ اسلئے اپنے تام کاموں کی یا ہی پر رکھنا جائے کہ ہم الفیا ظیسے ہنیں مبکہ آعال سے ہن صدافت کو قائم رکھیں ۔ مشرقی کلیساؤں میں ایک سم بیعبی ہے کہ عقاید کی ترار کے وقت لوگ ابنی استفامت نظام کرنے کیلئے مذ حرف سروقد کھڑے ہو جاتے ہیں بلکہ تواریں کینیج لیتے ہیں۔ میں اس کہنے کی اجازت جاہما ہو کہ یہ ہتور نہایت ہی قابل تعریف ہے " ارکان نے اپنے سرگروہ کے آل صلائے عام کا جواب ایک پر تمین "اقرار صالح کے ذریعہ سے دیا۔ اہنوں نے یہ اقرار کیا کہ وہ اسی خیال پر قائم رہینگے کہ عقائد کاصیح افرارصالح مفوم وہی ہے جسے پارمینٹ نے قائم کیا ہے اور جو کلیبا کے افعال اور نربی مصنّفین کے عام خبال بر غور کرنے سے ابنیں معلوم ہوا گر نہب کے منعلق تام مباحث دفعتًه روک دئے گئے۔دارالعوام نے محاصل بحری کی شطوری اسوقت تک کیلئے ملتوی کردی تھی جب منک ان نفضانات کی تلافی نہیائے جو ناجائز محاصل درآمد ورآمہ کے یاعث و قوع پذیر ہوئے ہیں۔ اسکے ساتھ ہی وارالعوام نے ان محصولول

اوا کرنے والوں کو باز ہیں مرنے کیلئے طلب کیا ۔ یہ لوگ حسب حکم حافر نو ہو گئے گر جواب دینے سے اس بنایر الکار کردیا کہ بادشاہ نے اپنیں جواب وینے کی مانعت کردی ہے ۔ دارالعوام اس پر اعراض بیش کرنے کی کارروائی کرنا جاہتا تھا کہ اسی انتاء میں اسپیر نے یہ اعلان کر دیا کہ اسے اجلاس کے متوی کرنے کا حکم ملکیا ہے ۔ یہ صاف ظاہر تھاکہ اسک بعدی برطرفی عمل میں امریکی ۔ بیس مت کے دیے ہوئے تخصّے نے ایک ہٹکا ار من کی وافی کی کیفیت میدا کردی ۔ لوگوں نے اسبیکر کو زبر میتی کرسی پر مجھائے رکھ اور البیٹ نے نئے وزہر خزانہ کو اس کارروائی کے صلاح دینے کیلئے نشائہ گا بنایا کیونکر الیک اجبی یک اینے اس اہم اصول پر قائم تقاکہ ذمہ داری وزدار عاید مونا جائے ۔ اسنے کہاکہ کسی نے بھی بالیمنٹ کے توڈنے کی فکر نہیں کی کہ آخر من خود یالیمنٹ ہی نے اسی کو نہوا دیا ہو " ا سے ان انفاظ کی ہست ناک اہمیت بعد کو ثابت ہوی ۔ دروازے میں تفل لگادیا گیا ۔ اببیکر نے ہرمند اعتراض کئے ۔ باہر سے نتیب یالمنظ نے دروازے کو بہت کچھ کھٹ کھٹایا اندر کے مجمع نے بھی بہی بیدا. کی ' گر کسی کی کچھ بیش نگئی ۔ انگستان کی آزادی کی اس آخری کُشُن میں اکثر ارکان نے مسئنابش ومرحبا" کے نشور کے ساتھ الیو کی تالید کی بہ ستعدد تجویزیں مطور ہوئیں اور دارالعوام نے یہ طے کر دیا کہ بوشنف ذہب میں کسی قسم کی بعت نکالے گا یاج وزیر ایسے محصول لگائے گا حبیس بالبیٹ نے منظور نہریا وہ سب "سلطنت ودولت کے سخت رشمن سيمجه جا بُينيكُ على بدا رعايا مي سے جو شخص بخوشی خاطر نا چائز افعال ومطالبات بر کاربند ہوگا وہ بھی " الگلتان کی آزادی کا

مانيخ الكشتان فغيسوم

راد کرنے والا اور ملک کا تین مقور ہوگا "

استاو - سربير رفت نے ابی ابخ علا عقد" ( History of the United States) مِن امركَيه كي آباد كاري كي كيفيت سبت خوبی سے بیان کی ہے البتہ معض بزیّات میں کھے خلاف ہے اس تصحیح مر گاروز کی مَّا بِنِي ہے ہوسکتی ہے ۔ لاڑے کے متعلق خود اسی کا مشہور ومعروف" روز نامجیہ "اور اعے مراسات و نیضنے چاہئے - لیمت میں اس فے جو کام انام وف انہی برائ ی جوآمیز کتاب "کنیش بری کی قسمت" "Canter bury's Doom!" میں معالينه كرنا جائية - } ( مسٹر وائل كى كتاب "امركم كے اگرزوں (The Euglish in America)

اس نہرت کے لکھ بانے کے بعد شائع ہوئی ہے۔ اوہر) ما الله الله الما الكلمالي المان الكلمالي المان الكلمالي الكلمالي الكلمالي الكلمالي الكلمالي الكلمالي نرب پروٹشنٹ کیلئے روز سیاہ مقائگر اسی ایوسی کے عالم میں بیویٹینوں اسٹی وسا نے سب سے بڑی کامبابی حاسل کی ۔ بقول کنینگ "و و بڑائی ونا کے موجدكو الكا كرف كيلنے نئ ونباكى طرف متوج بوئے " ان الفاظ سے

ناريخ الكُلْستان حدثيسوم

کیٹنگ نے جو کھے ہی مراد لی ہو گر وہ اس سے زیادہ مورّ واہم نابت ہوئے جو اسوقت خیال میں اسکتے تھے . چارش کی تبری یالیمنٹ کے بند ہونے کے بعد ظلمو ستم کا جو زمانہ آبا سی زمانے میں بیور ٹینوں کی میک جاعت کثیر نے 'زک ولمن کرکے نیوالگلینڈ کی رباسیں قائم کیں ۔ شالی اورکی کے بسنے والے اگریزوں میں بیورٹین کسی اعتبار سے سبی مقدم بہیں تھے ، مغربی دنیا کے دریافت ہونے کے بعد ابتداءُجوعات بیش انسے وہ ایسے نہیں تھے کہ ان سے وہاں کی آزادی کی نسبت کوئی انجبی امید قائم کیجاسکے ۔ بلکہ نتیجہ بالکل برعکس ہوا بینی پورڈ كى سب سے زياوہ متصب اور سب سے زيادہ ظالم سلطنت البين، كو اس تراعظم ير وسيع افتدار حاصل بوكي اور كميكو اور بيروكي دولت سے اسکا خزامنہ الا کال ہوگیا' گر الین کے جہاز جنوبی سمندروں کیطن جاتے ننے اور اسپن کے آباد کاروں کا دعویٰ بھی یہی نفا کہ اس وسیع برام کا حنوبی حصہ کمبخولک بادشاہ کا حق ہے عشنِ اتفاف سے انگریز شال امرکمہ کے کرصعب وویران نواح میں اُڑے ۔ درحقیفت الگلستان کا حق اس براعظم کے اصلی حقے پر اسین سے بھی پہلے قائم ہودیا ہا کیونکہ کولیس کے سوال امریکہ یہ پینجنے کے قبل ہی سیسٹین کیبٹ وہا، میں انگریز جہاز رانوں کو لئے ہوئے برس سے روانہ ہوکر سواص امرکیے ير حنوب من فلوريدا سك اور شال من خليج طيس ملك عكر لكا آيا تخا كييت كا آبائي ولمن جنبوا تحا فر وه الكنتان مين يبدأ موا اور وس ا سنے یرورش یا کی متنی نئین اس صاحب ہمت جہاں گشت کے بعد کسی دورے اگریز نے او ہرکا رخ بنیں کی الین نے نی دنیا میں

این شہنشاہی قائم کرلی اور انگلشان کے ملاح میوفاؤ ندلینیڈ میں مجیلی ہی کمرانے یر تناعت کئے بیٹے رہے الزیبجة کے عہدتک الگرزوں کو دو بارہ نئ دبنا کی طرف توخبہ ہنیں ہوئی ۔ بڑاعظم المرکبہ کے شابی ساعل کیطرف ، ۱۹ ۱۹ سے آیشیا کا راستہ معلوم کرنے کے خیال میں مغربی انگلستان کا ایک جوازا لیر اُر یا جا بینی اور وال کانہائے طلا کے موجود ہونے کی خبر لیکر وایس آیا ۔ اس خبرکو سنکر بہت سے جانباز خلیج بنین کے تو دہائے برن کو جعبل کر وال بینچ پر آمادہ ہو گئے عمنِ اتفاق کہ یہ لوگ سونے کی نَاشَ مِيهِ فَاكَامِ رَبِي وَ أُورِ أَن مِن سِي اكْثِرِ عَنِيور طَبِنْتِ الشَّخَاصِ فِي يَكُلُّ که وہی نوآبادی قائم کرنا جاہئے ۔ نیکن اس حقتهٔ ملک میں سروی کا زمانہ بہت دراز مبوماً نفا اور ملک کے اندر جابجا انڈین جنگر قبائل موجود تھے اس وحیر سے ان ابندائی آباد کاروں کوسخت وقت کا سامنا ہوا . سر ہمفری گلیٹ اس زمانے کے بند حوصلہ لوگوں میں سے بھا۔ اسے جب کاوی قائم کرنے کی کوشش میں اکامی ہوی نو وہ الگلتان کی طرف یٹا سکن راستے ہی میں طوفان سے ہلاک ہوگیا ۔ حب اسکی محصولیسی کشتی کی روشنی رات کی تاری میں ہمیشہ کے لئے گل ہوی نو لوگوں نے سکی زبان سے یہ یادگار انفاظ نگلتے ہوئے کسنے کہ" ڈی کے داستے سے بھی بہنت اتناہی قریب ہے جتنا نشکی کے راستے سے ہے یا اسلے سوتلے جائی سروالٹر رائے نے میک ٹہم روانہ کی جنے آبنا، بیکلو کا پتہ جایا یا۔ انکے دریافت کے ہوئے اس مک کو المیزیتہ نے اپنے لفت ورحن رہا دو شیزہ) کی بنایہ و بینیا کا نام عطا کیا اس ملک کے وریافت کرنے والوں كا خبال يدعقا كه وإن لوك ازمنه زري كى زندكى كزارتے تھے"

رالے کی اسی انتشاف کے وقت سے پورپ میں تنباکو اور آلو کا رواج ہوا ۔ نیکن ان بسنے والوں نے سونے کے خبط میں پڑکر ابنی قوت کو ضایع کیا اور اصل باشندگانِ ملک کی وشمی نے اہنس ساص سے نگال دیا ۔ شالی کرولینا کے دارالحومت رائے سے ابک سروالمرك كي ياد ازه ع كريا ام اسكي كاميابي كا نتيحه نبي ع-بلکہ بعد کے بوگوں نے ایکی کوششوں کے اعتران کے طوریر این وارالحكومت كا بينام تجريز كيا تفا - حيسيك كي مشفل آبادي جمز اول کے اوائل عہد میں شروع ہوئی تھی اور اسکی فامیابی کا باحث ۱۹۰۶ یہ نخا کہ آباد کاروں کو بقین تھا کہ نئی دنیا کے فتح کا رازطر منت وجفائشی میں مضمر ہے۔ اولًا جو ایک سو پاینج آباد کاریہاں آئے اُن میں سے ارتبالیس شخص معزز طبقے سے تعلق رکھتے نفے اور سرن بارہ نفر کسان عقے ۔ ان کے سرگروہ جان ہمتھ نے نہ صرف جیسیک کی وسیع خلیج کی تحقیقات کی اور دریاء بولومیک ودریا، سکونے کا پتہ لگایا بلکہ قبط ورکرشی کے باوجود اپنے جیموٹے سے گردہ کا انفاق قائم رکھا بہانتک کہ ان لوگوں نے محنت وسنفت کا سبق سکے بہا ۔ انگلتان میں آباد کاری کا ارادہ کرنے والوں کو اس نے جوا خطوط بھیج اس میں یرزور الفاظ میں یہ لکھا نفا کہ" سونے کا خواب دیکھنا ترک کرو اور نئے ملک میں محنت کے سوا اور کی ذربیبہ سے نفع کی توقع نہ رکھو گ اسنے دانشمندی بیکی کہ مرانووارو محیلئے ایک حقه زمین کا مخصوص کردیا اور اسطرح ممنت بیشه لوگ<sup>ول</sup> کی آمہ کے باعث پاننے ہیں کی کوشش میں ورجینیا کی قسمت جیک انھی۔

114

إثث ترجزو جهارم

لوک مکانوں کے بنانے اور غلے کی کاشت پر جھک پڑے ۔ دارالصدر جیز ناون میں رجو بادشاہِ ،وقت کے نام سے موسوم تھا ) سرکوں کک پر تنباکو کی کاشت ہوئی تھی ۔ پندرہ برس کے اندر اندر اس نوآبادی کی بندر سے مدی د

کے باننہ وں کی تعداد بانخ ہزار نعنوس تک پینچ گئی ۔ انگستان کے توانین اور اسے نیابتی تنظیات دنیا میں سب سے { آباد **رازین** — بہت ہے ہیں اور اسے نیابتی تنظیات دنیا میں سب سے ا

سلے ورجینیا ہی کی نوآبادی میں رائج ہوئے ۔ جارس کی مکہ منزمیامیل ئے نامریر ایک دوسری نوابادی میکندکے نام سے قائم ہوی جسی کیفیت یہ کہ شاہان اسٹوارٹ کے بہترین مشیروں میں ایک شخص کیلورٹ ۱ لارڈ بالنيمور) تقا' اسنے نرمب كيتھولك اختيار كربيا تقا اور اسك اسے اور اسلے ہم نیہب نوواردوں کو دریا، یوٹومیک کے یار اورجیبیک کے سرے یر اینے کے ایک حاف پاہ مہیا کرنے کیلئے محبور ہوا کڑا۔ اس نئي نسني بي ايك اليها اصول رائح كياكيا جو اسونت بذ الكلستاك میں رائج ہوا تھا اور نہ بوری کے بیٹیر حصص میں شائع ہوسکاتھا اس نئی آبادی میں بر سکن نہیں تقا کہ سب کے سب بسنے والے نہب کینتھولک ہی کے بیرو ہول اِسلنے وہاں سب سے یہلا قانو بر بنایا گیا که اس صوب میں کسی شخص کو جو حضرت عشیٰ رابان رکھتا ہو کسی قسم کی جمت یا تکلیف ہنیں ہوگی نہ اسکے عقائد نہی کے باعث اسے کسی جہت سے آزار پینچےگا، ز اس کے فرالین مذہبی کی بجا آوری میں کسی قسم کی خلل ایڈازی ہوگی "اسمتھ کے درجینیآ میں آباد ہونے سے جند برس بعد بالیمور نے میری لینڈ کی آبادی قائم کی لیکن بیروان براؤن جنبیں جنیر کے عہد میں ایسٹروم

بھاگنا پڑا تھا' اس سے ترتوں پہلے یہ عزم کر یج تھے کہ الینڈ کو چھوارکہ نئ ونیا کے بابانوں کو آباد کریں ۔ ورحینیا کی آبادی کے مشکلات ولگالیف كو سنكر ان كي سمتين فرا سجي ليت تنبي موى تنين ، انج سركروه جان دا نے لکھا تھا کہ "ہم وطن کی لطف وآرام کو خیر باد کھ جے ہیں اور شرایہ عزت کے برواشت کرنے کے عادی ہوگئے ہیں۔ ہم سبکے سب جفائش وکفایت شعار ہیں ۔ خداوند لیبوع میٹے کے مقدس عبدیر ہم سب کیدل و کیزبان ہی اور اسکی خلاف ورزی کو ہم بہت بڑا گناہ عجتے ہیں اس ساہے کے روسے ہم اپنا فرض سجھتے ہیں کہ ہم اپنی انفرادی وعجوعی خیر سگالی کی سختی کے ساتھ یابندی کریں ۔ ہارا طال ان لوگوں کاسا نہیں ہے جو ذرا ذراسی باتوں سے ہمت اردیتے میں"۔ یہ لوگ ہالینڈ سے ساؤ تیمین میں واپس آئے اور وہاں سے دو جہازوں میں سوار ہوکر نئی سرزمین کو روانہ ہوگئے ۔لیکن ان وو جہازوں میں سے ایک جہاز بہت جلد وابیں آگیا اور صرف دوس جہاز میفلاور نے رجو کل ایک سو اسی ٹن کا نقط اور جبیر اکتالیں آگا وطن مع اپنے خاندانوں کے سوار تھے) اپنا سفر جاری رکھا ۔ اس جیوٹے سے گروہ کو زانہ ابعد کے لوگ از راہ محبّت آباء زارین کے نام سے یاد کرتے ہیں ۔ یہ لوگ میروسٹس کے ویران ساحل یہ الرے ۔ اور اس اگریزی سندرگاہ کی یادکار میں جہاں آخری بارانکا جهاز عُمِيرًا تَعًا ' ابني عبائ ورود كالمع " بليته" ركها - ابني بهن طبد طویل وشدید موسم سرا سے سابقہ پڑا کیاری وقط کی مصبتیں بردائت کر ایریں اسی طرح کی محنت ونگلیف میں کئی برس گرز گئے اور ایک فت

بائت محزوجارم

ایسا آی کر" لوگ شام کو یہ نہیں جانتے ہے کہ طبع کو کیا کرنا ہے "بابوتو یہ لوگ بہت مشقل مزاج و محنی سے کیے چربھی ان کی ترقی میں بہت دیر لنگی ۔ وس برس گرز جانے کے بعد ان کی نقداد حرف تینسو نفوس کی چینی تھی ۔ لیکن باوجود اس قلت نقداد کے ان کی لو آبادی آخرالامر بہت مشحکم بنیاد پر قائم مہوگئی اور محض تنازع بقا کے سوال کا فاتمہ بوگیا ۔ ان غریب تارکانِ وطن کی مصیبت کے زمانے میں ایک ہم نہب نے ایس انگلتان سے لکھا تھا کہ "تھیں اس امر پر افسوس نرکرہ چاہئے نے اپنیں انگلتان سے لکھا تھا کہ "تھیں اس امر پر افسوس نرکرہ چاہئے کہ تم نے برف تورکر درمروں کیلئے راشے صاف کردئے میں ۔ جب بھی

دنیا قائم ہے یوزت تھارے ری حضہ میں رہگی" شمالی امریکہ میں حب سے برمور ٹینوں کی یہ حجیونی سی نو آبادی قائم (می**بو المنوا** ہوئ انگلنتان کے تام بیورٹینوں کی آنخیں اسکی طرف لگی ہوی تقیں جای*رکے (مرکی طفن* ابتدائی زانے میں بہ تجویزی ہونے مگیں کہ اس جیوٹے سے بی متھ کے قریب ہی ایک نئی آبادی قائم کیجائے ۔ نشکشار کے شہر بوشن کے سودارو نے اس تجوز کے عل میں لانے میں بڑی مرد دی اور ان کی اسی اماد کے اعتراف کے طور پر برجند مک کے دارالصدر کا نام ابنی کے شہر کے نام پر رکھا گیا ۔ اپنی تریری یادیمیٹ کو برافرف کرنے کے قبل چارٹس نے ایک فران عطا کبا تھا جیکے روسے مسابیش کی لو آبادی قائم ہوئی تمتی ۔عام روہو نے اس عطائے فرمان کو خدا کی طرف سے وہاں جانے کا حکم خیال کیا 1919 این عظمرانشان آمینی جدوحبد کی ناکامی اور انگلستان مین خدا برتی کیراه میں خطرات کی زمیادتی کے باعث ان لوگوں نے یہ خواب دکھا شروع کہ مغرب کی سرزبن یر نبیب ،آزادی کو معفوظ وسنفل جائے امن

حاصِن ہوستی ہے ۔ پارلمیٹ کے بند ہوتے ہی تاجرین ومعززین مک کو بحر اوتیانوس کی دوری جانب ایک بڑی نوآبادی قائم کرنے کی تجویز انجار نے لگ اور ہر ایک پیورٹین کے گھر میں ساچیس کے نئے حالات کا جرما ہونے لگا۔ اقتضائے زمانہ کے موافق اس تجویز کا خیمقدم عاموش و پائدار جوش کے ساتھ کیا گیا ' نیکن ایک تارک وطن کے انفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑے بڑے باہمت وربوش اشخاص کیلئے۔ بھی وطن کو خیراد کیا کسقدر صبر آزا تھا۔ اس قم کے خیالات کے جواب ایں و نظران اصغر نے کہا تھا کہ "جہان میں بہرین طریقے سے خدا کی عبادت کرسکوں 'اور اور اینے عزبز ترین دوستوں کی صبت کا نطف حاصل کرسکوں اسی کومی امیا ولمن سجفا ہوں" لوگوں نے اس جواب کو پیندیدگی کی نظر سے ر بھور بیور مینوں نے اس کٹرت کے ساتھ ترکِ وطن اختیار کیاکہ انگلتا مِن کھی یہ صورت بیش ہنیں آئی تھی ۔ بہلے دوسو آدمی کیلم کو روانہ ہوئے ' اس کے بعدی جاب و نتھراپ کے ہمراہ آئیسو آدی اوری کھرے ہو اور یا دشاہ کی ستحضی حکومت کے پہلے سال کے ختم ہوتے ہوتے مزید سات سو آدمی کل سے نکل گئے ۔ جنوب کے سابق تارکانِ وطن ١٩١٠ كيطرح يكروه پريشان حال اوباش ديوالئ اور جرائم بيشيد توگول كا غول بنیں تقا نه سفلاور کے "زائین اولین" کے ماند بیب کے سب غيب ووسَّكار اشخاص تقي بلك ان مي زياده تر الربيشة اور متوسط طبق کے لوگ تھے ۔ معض بہت بڑے صاحب جائداد بھی تھے ۔ کائن کر اور راجرولیز جیسے میروش یادری بھی ان میں واخل تھے اندن کے ہوشار قانون بیٹیہ اور اکسفورہ کے نوعم کلبہ سے بھی یگروہ خالی

نیں تھا عمر اسکا زیادہ حصّہ سکنشائر اور مشرقی صوبوں کے خداترس کسالویر متق تقا ۔ اس کوشش میں شرکی ہونے سے ان کی غرض حرف یہ تھی کہ وہ اپنے "بہترین مقاصد" کو عاصل کرسکیں یہ لوگ تحسی ونیاوی عرض سونے جاذی کی حرص' یا بوٹ مار کے شوق میں اپنے ملک سے بنیں نگلے تھے بکہ حرف خدا کے خون اور خدا کی عبادت کے دفور شوق نے ابنیں مک سے انگلنے پر مجبور کیا عقا لیکن اس برسے ہوئے حوش کے باوجود ان کے دل اس صدمہ سے خالی نہیں تھے کہ وہ اپنے الگلتان کے گھروں سے علنمدہ بونے ریحبور بوے ۔ الگلتان کا سامِل جب ان تارکان ولمن کی بیلی مختصری جاعت کی نظروں سے غائب ہونے لگاتو بماخت اکی زبانوں سے لکلا کرائے

ے رخصت اے اہل والمن ہم تو سفر کرتے ہیں ۔

ونحرآپ کے ہماہموں نے اپنے ان بھائیوں کو ج بیکھے رہ گئے تھے لکھا تھاکہ"جب ہم بیابانوں میں اپنے غربیانہ جھونیڈوں کے المرب رہتے ہونگے تو ہارے دل تمحاری ہدی ہبتری کیلنے آرزووں کے سرتھے بندیکے وے و ہورے بن مقاری ہوں ہر جا ہوں ہے۔ اندین کے اندین کا داور وران کی المامی کا داور وران کی اندین کی اندین کی ا البیط کے اندیشہ ماک خیالات کے باعث جو شاید خون و نعبہ { لا داور وران

طاری بوگیا تھا جب وہ فرو ہوگیا تو آیندو دو برس کک ترک ولمن کی رفار ست رہی سین الو کی کارروائیوں نے میر بور میون میں اصطرا يدا كرديا . كلكهم نے جب اوّل بار جيزير يه ندر واك الله كو سنط يُود كا اسقف بناديا جائے تو اس بور سفے بادشاہ نے اپنے تقرس سے اس کی دلی کیفیت کا پورا پورا اندازه کرلیا اور کہاکہ رم وہ ایک بیمین طبیعت کا آدمی ہے وہ بینیں دیکھنا کہ کام کا موقع سے بالثبثتم جزوجهام

یا نہیں ۔ ہروقت ایک نیا خیال قائم کرآ رہتا ہے اور جو خبال اس کے ورس میں آجا ہے جاہتا ہے کہ تام معامات کو اس رنگ میں رنگ وی تم جابوتو اسے اپنے ساتھ رکھو گر لیتین انو کہ بیتیاؤ گے۔ لاڈ درهیت ایک خٹک مزاج ' نعلی بیند اوام رست شخص تھا گر دربار کے تا م مُعَتَدَامَانِ وين مين وہي ابك شخص تفا جسنے اپني ذاتي محنت اپني دلي بغرضی ابنی نایاں توت انتظام کے باعث ترتی حاصل کی تھی اسکا توہم اس حد مک برمعا ہوا تھاکہ اسکے بڑھنے کے کمرے میں ایک نغمسنج سڑیا أُكُئُ تُو اسنے أكسے بھى خاص الهيت دى - بعدكو جب وه بهمة تن سلطنت کے معاملات میں مشغرق ہوگیا تو اسنے تجارتی معاملات سے ایسی کامِل واقعنیت پیدا کرلی تھی کہ کندن کیک کے تاجر اسے اس كام سي البر مجھنے لكے تھے - تدبّر كا البتہ اس ميں كہيں يته نبي تقام کیکن اسے اثر وقوت کی اصلی بنا اسکے مقصد کی بیبانی تھی ۔ اسیں دورمنی تنگیالی سینگی موجو و تھی اوراس نے ابنی تام قوت صرف لیک مقصد کے عاصل کرنے پر حون کردی نقی-اسکا خیال کی مقا کہ الكُلْسَانَ كَ كليها كَي وأَفَعَي حِيثَيت بِيهِ رَبُونًا جِائِكُ كُهُ وه كَرَبَتُولُكُ كَلِيها ً کی لیک شاخ ہو اور اسیں حب ضرورت اصلاح کریجائے۔ انگلتان کلیبا کو اس حالت پر لانے کیلئے وہ عزم بالجزم کرجیکا تھا۔ وہ روہا اور كَالِونَ دولوْل كي برعتوں بر تجياں معرض تُقا اور كليا كے رسوم وعقامً کو اس حالت پر لانا چاہتا تھا جو مجلس تخیا سے قبل کی صدروں میں یائی جاتی تھی ۔ اس مقصد کے حاصل کرنے کا پہلا قدم یہ تھا کہ براعظم کے مہذب کلیساؤں سے کلیسائے انگلتان کے جو روابط ابک

تأريخ الكلستان فضيسوم

بالنشتة عزوجارم

باتی ره گئے ہیں وہ نکیلم منقلع کردئے جائیں ۔ اللہ کی رامے میں اساتف كى جانشبى كا مشله كليساكا اصل الاصول تقاء اور جرمنى اور سوئررليند مين چوکریروان لوتقر وکالون نے اسافف کی ضرورت سے انگار کردیا تھا اسلے داسکے خیال کے موافق) کلیا کے اندر انکا شار باتی ہی بنیں رہا تھا۔جیائی فرانس کے ہیوگینا کے اور فلیندرز کے والون بناہ گزینوں کو عبادت کی جِ آزادی عطا کیگئی نفی وہ اسی بنایرِ دفعتهٔ واپس لے لی گئی اور ان سے یہ کہا گبا کہ انگلتان کے طریقیہ عبادت سے التفاق کریں اسلنے رواروی کی تو قع میں یوگ نہایت کثرت کے ساتھ جنوبی سواحل سے البیند كو چلے گئے ۔ انگريز سپائي وتجاز جو ملاك غيرس مقيم تقف وه انبك بے روک نوک کالونی کلیاوں کی عباوت میں شامل ہوتے تھے اب ان سے بھی الگلتان کے طبق عبادت سے اتفاق کرنے کی خواہش کلگئے۔ انگریزی سفیر مقیم بیرس کو شاران تون کے ہیوگینائی عبادت گاہ میں عانے کی مانعت کردگیئی ۔ لاڈ بڑاعظم کے پروٹسٹیوں سے جس قدر دور بوتا جاتا تحقا اسيقدر وه بالاراده يا بل اراده ملوم عن قريب ہو، جاتا تھا۔ اسکے کلیہ کے موافق روآ اگرجیہ بعض غلطیوں اور بدعتوں کے باعث انگلتنان سے الگ ہوگیا تھاگرفی الحقیقت وہ کلیسا کی ایک جائز شاخ تھا اور لاڈ اہنی غلطیوں اور بیعتوں کے سانے کیلئے بہت بڑی کوش کررہا تھا۔ ان موانعات کے رفع ہوجانے کا فطرتی نتیج یی بوتا که دونوں کلیسا پیر متحد بوجاتے اور لاد کھی خواب دیکھ رہا تھا کہ اصلاح کے زمانے سے دونوں کلیاؤں میں جو فیلج حالل برگئ ہے اسپر ایک میں بناوے ۔ لاڈ کو خفنیہ کھوریر کارڈنل کی گلاہ کے

مِشْ کئے جانے سے نابت ہوا ہے کہ روا کا خیال پیتھا کہ لاڈ اس کا کام انجام دیرہ ہے لاؤکا اس منصب کے قبول کرنے سے انگار کرنا اور بطور نود رسوم مرّوج پر متواتر اعتراضات کرتے رہنا اپنی جگدیر یہ أبت كرة ب كر وه في الحقيقت ادانسته طورير روا بي كا كام الحام دراتط ا کا خیال یکفا کہ مرمب کا عام تحاد زانے کے اکتہ ہے گر کلیسائے الکستا میں کیتھولکوں کے خیالات اور کیتھولکونکے طریقوں کو ایک بلند سلم پر لكر وه اس أتحاد كيليُّ راسته صان كرسكتا عقا - اسك راست مي سبت بڑی دفت نرمب بمورٹین نے پیدا کررکھی متی اور انگلتتان کی آبوی کے وس حقول میں سے نو حضے اس مزمب کے معتقد تھے اسلے اس نے بےرحمی سے اس زمب کے خلاف جاد شروع کرویا کیری وِنْیْتِ کا استف اعظم مور جب کلیائے الگلتان کی باگ اسے اتفیی استعناعظم اَکَیْ تو است فرا ہی بائی کمیٹن کو پیورٹین پادریوں برحمد کرنے کے لئے ا ایک مشقل آلد بنالیا - رکڑوں (Rector) اور وکاروں ( Vicar ) کوتنبیہ کیجاتی اہنیں معلق کیا جاتا اور وہ انجیل کا وعظ کھنے " سے روکے جاتے نق سفید عباؤل کا استفال اور ناگوار رسوات کا بجالانا پیورفیوں کے على الرغم برزہى طبقے میں بدر جارى كياگيا ۔ شہروں میں تكير كيلئے ج مقالت بنائے گئے تھے وہ بورٹین واعظوں کے بہت مفیدمطلب تھے ان لکچروں کے سلسلے کو بھی سختی کرکے روکا گیا ۔ بیوٹین واغلو لے دیبات کے مغرزین کی بناہ وطعوندی گر استف اعظم نے فرا ان مغرزین سے اینے لئے بیش ازمقرد کرنے کے می کو سلب کرلیا طلاک اسوقت کک یالوگ اس فی سے متغیر ہوتے یہ ہے تھے ۔

بالتبيعة م فردنها م

وبہات میں یادریوں کی جسقدر عجمیں خالی ہوتی جاتی تھیں ہائی جرج کے اساتفہ ان پر ایسے لوگوں کو مامور کرتے جاتے تھے جو کالونیت بر تبرّا كرتے اور باوشام كى بيجين وجرا الهاعت كو قانون خدا كا ايك جزو تبا تقے ۔ یورٹین بہت جلد اس وقت کو محسوں کرنے لگے اور ابنوں نے اسکا توٹریہ سونیا کہ اوفاف کی آرتی کو خریایں اور حقیق واروں کے توسط سے پروٹشنٹ بإدربوں كو مقرر كراني گر لاد كے ال حقيق داو کو کورٹ آف کسچکر دعدالت خزان ) کے روبرو طلب کرکے نکھکم اس طریقے کا خاتمہ کردیا ۔ یہ داروگیر بادرایوں ہی کک محدود نہیں بھی بگہ عام لوگ بھی اسکی زو میں آگئے ۔ دو آخری حکمالؤں کے دور میں جیمی انبیل ( جسے جینوا کی انبلین کہتے تھے) اگریزوں میں عام طوریر رائج بو گئی تقیں اس کتاب کے حواثنی پر کالونیت کے اصول کھے ہوئے تھ اس کے ان کی درآمدگی میں مائفت کردیگئی ۔عشائے رہانی کے ادائے رسوم کے وقت بیٹھے رہنا طریقیہ عام ہوگیا تھا لیکن اب گھٹنوں کے بل جیکنے بر زور وہا گیا۔ اور اس عکم کی تعبیل سے انجاد كرنے كے باعث سيكر اول آدمی مثت سے خارج كردنے گئے .ريشا كرف كا يك اس سے بھى زاده نگليف ده ذريعً يونكا كه دونوں خہی فرق میں اتوار کی حرمت کے ابت سخت اختلاف رائے تھا پورٹین حضرت عیمی کے اس دن کو بہودیوں کے سبت کے شل قرار ویتے تھے اور جسطرح یہود سبت کی حرمت کرتے ہی ایکم وه اتواركي حرست كنا جاست عقد اسك خلان لالم كح مخال یابری اتوار کو کلیا کی اور تعلیلوں کے مانند ایک تعلیل سجھتے تھے

بالنشيتم حروجهارم

اور اپنے پرؤل کو عبادت کے بعد اس قسم کی سیرو نفریج کی رغبت ولاتے تھے جُس کا رواج "اصلاح" کے قبل تھا جیز آپنے وتت میں ہائی چرچ کے پاوریوں کا طرفدار تھا اور اسے کھیل تاشے کی ایک کتاب بھی نتائع کی تھی جس میں جیند کھیلوں کو اتوار کے روز خابرُ ومناسب قرار دیا تھا ۔ نیکن پارلیمنٹ باصرار دوسری جانب مائل تھی اور اسنے ازرو ئے قانوں انوار کی تفریحیوں کو ناجائز قرار دیدیا تھ اسیں شک بنیں کہ عملک کا عام خیال اتوار کی حرمت کو نیادہ پابنی کے ساتھ مرعی رکھنے کی طوف ائل تھا۔ اس آنناء میں لاڈ نے کیاکی اس معالم کو ایک معرکت الآرا مسکہ بناویا جیفے حسبس رجرو شن نے اس قانون کو مغربی اضلاع میں رائج کیا تھا لاڈنے اسے محبس شاہی کے دورہ طلب کرکے اس ٹری طرح اسکی مزنش کی کہ بیرصا بیف جنٹ یہ کھتا ہوا نگلا کہ" میرے گلے میں حرف استقیا کی نیٹمی آسینوں سے پیمندا لگادینے کی کسر رگمئی تھی ۔ ایج بعد لاڈ نے سرایک باوری کو کیکم دیا کہ انوار کی تفریج کے سعلق سبروں یر اعلان کیا جائے ۔ بیورٹین بادریوں میں سے ایک بادری نے اس حکم کی تعمیل کرنے کیلئے اعلان کو یرہ دیا گر آخر میں میعنی خیزفقرہ ہمی کہدیا کہ اے لوگو تمنے خدا کا حکم اور انسان کا حکم وونول کم مَن بيا \_ اب جبكي چاہو الهاعت كرو" ليكن بإدريوں كى جاعت كيّر استفف مظم کے حکم کی تغییل سے الکار کردیا ۔ اسکا انجام وہی ہوا جو لاڑ نے سوچ رکھا تھا۔ یہ تام بادری ائی کمیش کے روبروطلب كئے كئے اور ابنيں يا خاموش راننے كا عكم ويا كيا يارہ ابني عكم وين

176

مبٹادے گئے ۔ عرف ایک '<del>ادرج</del> کی انتفیٰ کے اندر تیس قصبوں کے یادری این این حکھوں سے فارج کرو مے گئے ۔

ادنی ورج کے بیورٹینی یادریوں کا یہ اخراج در حقیقت (لاواور باور اس اصلی کام کی تمہید متی حبکا تھی اسقف اعظم پہلے سے کرجا تھا يني يادريون كو كيقهولك عقائد اور كيتهولك رسوم كا يابند بناكر نرم كتيهولك سے دوباره اتحاد قائم كراييا جائے ، لاد علانيہ يو كھتا تھا کہ وہ متابل بادریوں پر مجرد بادریوں کو ترجیج دیتا ہے۔ پیوریٹنی یادربوں کی حکمیر جو یادری مقرر ہوئے تھے ان میں سے اکتر ابنین عفائد ورسوم کی بابندی کرتے نقط جن کو بڑے بڑے مصلحین یوپ پرتی کے عقائد قرار دیر قابل تعنت کھیرا چیج تھے۔ اکثر اساتعہ بھی لاڑے کے ہخیال تھے ایک یادری انگیو صدق ول سے جاہتا تھا کہ رُوا سے مصالحت ہوجائے۔ دوسرے گڈمین نے مرتے دم یہ افرار کیا کہ وہ یوب کا بیرو ہے ۔ اس درمیان میں لاد اس کسل ان تُعك كوشش مين مشغول متماكم" اصلاح" كي مبلك خرب سے یادر روں کا ملکی وسیاسی درجہ جبقدر بیت ہوگیا ہے اسیقدر وہ بلند ہوجائے ۔ اسکے اسقنی کے دفتر میں ایک بہت ٹری اور قمین کتاب صاف شدہ جیڑے کے کاغذیر تھی ہوئی رکھی ہوئی ہے' ہس کتاب میں اسنے یادریوں کے حقوق کے متعلق وہ تمام تحریریں جمع کمیں میں جو کُور مِن تحفوظ مِن اسقف اعظم نے اپنے روز نامِیے مِن لکھا تقا کہ" اگر ضدا کی دو شامل حال ہوی تو میں اکبیں کام انجام وو لگا" ان اکیس کاموں سے ایک کام اس کتاب کا جمع کرنا بھی متنا ہیں

باغثتم جزوجهارم

يندره كامول كے سائنے اسنے زور ديج نفظ" كُلُل" لكما تعا - انہين مي یے کتاب بھی شامل تھی ۔ عدالتہائے اساتف کے اختیارات مت سے كمزور بوگئے تھے گر اب لاؤ كى سريتى سے انبيں بيم قوت عال برگئی به ستالهٔ می اسنے بادشاه کو اس امریه آماده کردیا کرسلطنت كِ مَكِي عَبِدول مِن سے سب سے بڑا عبدہ بعنی خزانے كی وزرات اعلیٰ حكسَنُ اسقَف لندن كو ديريائ - لاد ف فويد الحمام كالمراجمة کے زمانے کے بعد سے کوئی یادری اس عہدے پر مقررہنیں ہوا متفاء مِن خدا سے وعا كرتا ہول كر علمن كے القه سے ياكام اس طرح انجام بائ که کلیبا کی عزت اور سلطنت کی ترتی وبهبودگی كا باعث مو - أن كليا أكر أب لهي أيني أيكو نسنهال سكين تو لا وروم من اس سے زیادہ کیا کرسکنا ہوں کے جطرح وہ جا ہتا تھا کہ یادی عَنَارُ كَ بارے مِن كربَنِهولك معيارير أَجائين اسى طرح وه يه تعجى عِابِمًا تَفَاكُ جَهَانَتُكَ مِوسِكَ عام عبارت مِن طريقيه كبيقولك كى شا وشوكت بيدا بوعائ فرد أفي مرط مي اسن جوطافية المياركيا اس ہے صاف عیاں ہوگیا کہ وہ کس لج اِکانہ حرات کے سکتھ اس زانے کے زمی احساس کے خلاف جین جاہتا تھا۔ اس زلمنے میں اکثر لوگوں کے دلول یں پینیال جاکزئیں ہوگیا تھا کہ عبادت کے ظاہری و رسمی پرکوکے بجائے رجسین نفاست پندی کا شائبہ بھی شامل عقل اسكے روحانی بہو ير زياده لحاظ كرا چاستے لاؤجب بہلی بار تیمتھ میں داخل ہوا ہے نو دریا سے گزر تے وتت كنتيوں كا بل لوث كيا اور اگريد كھوڑے اور طازمين بج گئے۔

لیکن اسقف اعظم کی گاڑی دریائے شیمز ہی میں رنگہیٰ ۔ لوگوں نے اس حافظ كو فال به سجعا گر خود اسكى عمت واشقلال مِن ذرا بھى فرف نه آيا است خود اس حاد ملے کی کیفیت بوری بوری فلبند کی ہے ۔ اسنے نخریہ یہ لکھا تھا کہ میں نے بھر اپنے معبد کو اسلی اعلی عالت یر مجمردیا "جبکا فشا يه تقاكه "اصلاح" كے وفت سے اسكے بيشرووں نے جو كيمه كيا خا ان سب کو بلٹ دیا ۔ لیمتھ کے محل کی عبادت گاہ اسوقت کی کلبیائی عارتوں میں بہت متاز وتناندار عارت تنی - کرتم کے وقت سے ہر ایک مقتدائے اعظم روزانہ اسیں عیادت کرتا را بھا ۔ اور اکثر مرا، ج ، یادری اور تبرم کے سکے ملکی وغیر ملکی اشخاص وال آتے ربتے تھے ۔ لیکن عبادت کی تام شان و شوکت آسنبہ آبسنہ مث گئی تھی ۔ کرنجر کے وقت میں کھ کیوں کے نصوبردار شیشے تورڈ ڈالے گئے الزيتجه کے وقت میں عثائے ربانی کی نیز عبادت گاہ کے وسلے میں مکھد گئی اور تبریک کی بغلی میز نور ڈالی گئی بجیز کے دقت میں استف اعظم ایس نے آخری کارروالی یہ کی کہ تمام رسومات کا خاتمہ کردیا عباوت کے وقت لمبی لمبی عباؤں کا بہنا ترک ہوگیا۔ اسفف اعظم اور اسلے مقتدروں نے حضرت عینی کے نام پر جبکنا چھوڑ دیا ۔ راگ اور باجا قطعًا متروک ہو اور عباوت میں اسفدر سادگی بیدا کیگئی کدکالون بھی اسے ویجھ کر خوش ہوجاتا۔ لاق سے عباد نگام کی یہ حالت دیکھی نیجاسکی تھی۔ اسے سالقہام کی بحالی میں اسقدر غلو تھا کہ کھرلبوں میں تضویر دار شیشوں کے مگاتے وتت وہ خود اپنے بالحقوں سے کام کرما کوٹے ہوئے کروں کے جَدُّ نِي السِّنِي ابْهَا فَي قَالِمِيتُ صُرِف كردى لَتِي - أَمُينُهُ سَازَ كُو فَاقْلُلُهُ

بأرنخ الكلستان حضيوم

ریکم دیا تھا کہ" ٹوئی ہوئی صلیب" کی مرتب کرکے البکو دوبارہ بورب والی کھڑی میں نگا دے۔ مقیس بیز پیر وسط سے بٹاکر قربان گامک طورير مشرقي وليوار سے طاكر ركھ دى ممكى ۔ اسلى بيھيے اك گلدار قالين رگایا گیا جس ر حضرت عیلی کے آخری کھانے کا نقشہ کل بوٹوسنی و کھایا گیا تھا کڑی کے باریک نقش و نگار کے کام بنی میز اج شاندر مراسم عباوت عضرت عليى كے نام بر جكنا منبركے قريب گھنوں كے مِل کھرے ہونا' ان تمام باتوں نے اُتخر معبدکو اس صدیر بینجا دیا حبکی تتنّا لا الح کے ولیں تھی ۔ 'دومرے مقامات میں اگرچیہ وہ عبادت کو اتقد شاندار زباسکا گر جاتک س سے ہوسکا اسنے کوتاہی ہنیں کی منبرکے سائے جھکنے کا رواج تام بٹ بڑے گرجوں میں رائج ہوگیا عشائر بابی کی میز تقسیاً نفون صدی سے ہرایک جیوٹے سے جیوٹے گرجا اندر وسلے میں رکھی رہتی تھی اب وہ شاہی حکم سے بیم اسحبکہ رکھدی كُنُى بِهَاں" اصلاح" كے قبل ركھي ہوئي تھي اور لے ادبي سے بجانے كيلئے اسے گرد ليك كھوا لگا ديا گيا - منبركے اس نقل مكان سے مقسود یہ تھا کہ حضرتِ عیلی کے حقیقتہ موجود ہونے کا بقین کیا مائے اور عثائے رہانی کے متعلق اگریزوں کا جو عام خیال تھا اسے باطل قرار دیا جائے ۔ لوگ بھی اس نقل مکانی کا ایمی مطلب معصے تھے اور اس سے لاؤ کو سخت خالفت کا سامنا کرنا پڑا مگر اسکی مبٹ اور تشدّو نے سب کو دبالیا جن یاوریوں نے منبررسے اس تغیر کی خرمت کی اہنیں جرمانے اور فیدکی سزا دیگی اور ان کے وظالیب بند کردئے گئے ۔ گربوں کے جن مافظوں نے اس حکم کی

باعب ثم جزوجهاره

تقسیل سے انگار کردیا یا اس میں تاخیر روا رکھی' ابنیں بائی کمیٹن کے سامنے بلاکر سرزنش کیگئی اور ڈرا دیمکاکر اطاعت یہ مجبور کیاگیا۔

دار العوام نے بادشاہ کے حضور میں ابنا تسخری تقرض جو ظاہرکیا ( **بیوری و ا** 

اسیں اسنے لاڈیر برازام لگایا تفاکہ دہی خاص طوریر کلیبائ الگلسا کے ریونیٹی طربق کے خلاف ہے' اور اسکے منصب اسقف اعظم پر فارُ ہونے کے بعد سال بسال یہ ابت ہونا جاتا تھا کی الزام صحیح ے . وہ اب یار کمر باد ہنگفت کیلطرج حرف مستحفظ روش کا بیرو نہیں تھا ملکم وه اپنی چیره وستی سے ایک انقلاب بیدا کردیا عابتا تھا۔ اسکے حلوں کے مقابلے میں کلیائے الگلتان کی قدیم روش کی حفاظت کرنے والے اب حرف پیورٹین ریکئے تھے اور اسلئے مقتدائے اعظم کے "نے سنوروں" کے بعد اس خیال حفاظت میں جو کیم وت بائی تھی وہ محض بیورٹینوں کے دم سے تھی ۔ آدکو اگریم بارشاہ کی بیٹ گری عاصِل بهتى گر اس جدو جهد مي ده برأ فيواً ايوس بوا جا كقا كيتولك بير كھتے تھے كہ البنين جوسكون اسوقت طاقبل ہے وہ يہلے کھی نصیب نہیں ہوا تھا ' تفریق لینندو ن کے حرمانے بھی گھٹا دئے كئے تھے اور ان كو كھروں كے اندر عبادت كرنے كى احارت ملكى تھی گر پیورٹین یہ ویکھتے تھے کہ ان کے تمام پاوری خاموش یا مغول كروك كُنْ بن ان كے سبت كى بيرمتى كياتی ہے اور ان كے خيال کے موافق ان کی عبادت کے مقدس تربن حضے کی یہ طالت کردگئی، کہ وہ رومن کیتھولک عبادت کے مثل ہوگیا ہے۔ اس صورت حالات میں اگر الگلشان کے باخدا لوگ سانجش کی نوآبادی کو خدا کا عطیبہ سمجھے اور

وال پھنچنے کیلئے بیمین تھے" تو اسین تعب کی کوئی وجر نہیں ہے "کرور طبیعت کے بوگ وہاں سے آگر وہاں کے شدایہ وخطرات کا قعتہ سناتے اور کِنتے کے کے آنے والوں یں سے دوسو آدمی پہلے ہی جارے یں مرکئے گر ان قصوں کا کوئی اڑ بہیں بونا تھا؛ ونبخراب کے ایک خط سے معلوم ہوا کہ باقی لوگ مردانہ وار محنت سے سبر کررہے ہیں ۔ اس نے اکھا کھا کھا کہ " ہم اب آزادی سے خداما در مینے کی عبادت كرت بي \_ كيا يه بجائ خود كانى بنين بي مي خدا كاشكر كرتا بوں کہ مجھے بہاں آنے پر افسوس بنیں ہے۔ اگر بیتام مصائب و تگلیفات مجھے بہلے سے معلوم ہوجاتے تب بھی میں ابینے ادادب کو نہدتا ۔ مجھے جو سکون دلی اسوقت عاصل ہے اسکے قبل ایساسکو حاصِل نہیں ہوا تھا ۔ بیورٹین اپنے اس دلیرانہ عزم وقوت کے ساتھ ابیا تنصب اور ابی تنگدلی بھی بحر اوقیانوس کے یار کینے گئے تھے۔ ایک نوجوان بادری را را بر در کی کی مقیده به نفا که آزادی ضمیر مشخص کو حاصل ہونا جائے ۔ اسے اس بنابر نوآبادی سے نکالدیا گیا اور وہ "روط آللبند" میں جاکر وہاں کی نوآبادی کا واعظ بن گیا۔ الگلتان کے تشدّد نرہی کے باعث ان تارکانِ وطن کے دلوں میں بھی سخت نارہ گی یدا برگئی تھی ۔ وہ انتفی حکومت کے منکر ہوگئے اور انہوں نے نوآبادی أم الكتان كى كتاب ادعيه كے لانے كو ممنوع قرار ديديا تھا نہي خیال کی نندت نے اس لؤآبادی کو ایک نرہبی حکومت بناویا۔"اس غر سے کہ وہاں کے عوام میں ایا زاری اور نیک کرداری قائم رہے ابنوں نے بالاتفاق یکم دیریا کہ آئندہ سوائے ان لوگوں کے جو باسے

است ووام

کلیباؤل کے آذر داخل ہوں کسی اور شخف کو آزادی عام کے حقوق طابل نہ ہونگے؛ انگلتان ہیں نہیں فاصمت جسفدر بڑی جاتی تھی اسیفدر ہوڑی تارکان وطن کی تعداد ہیں بھی ترقی ہوتی جاتی تھی صرف ایک برس کے اندر تین ہزار نئے آباد کار انگلتان سے امریکہ بھنچ گئے۔ آرکان وطن کی اس ترتی نفداد سے ظاہر ہوتا ہے کہ کسفدر سخت کارکان وطن کی اس ترتی نفداد سے ظاہر ہوتا ہے کہ کسفدر سخت دباؤ بڑ رہا تھا۔ ونتخراب کی ہم کی دوائی "اور طولی العبد بالیمنٹ کے دباؤ بڑ رہا تھا۔ ونتخراب کی ہم کی دوائی "اور طولی العبد بالیمنٹ کے درمیان دس گیارہ برس کا وقفہ بڑتا ہے اسے ہی زیانے میں تارکان وطن کے مؤران بار آگریزو کے مغرب کو اینا مامن بنایا۔



## 177-1779

کر استاو - اس زمانے کے عام واقعات کیلئے اجزائے ماقبل کے اساد دکھنا جا ہے ۔ "اسٹریفرڈ کے خطوط ( Strafford Letters ) اسٹریفرڈ کے خطوط ( کھنا ہوں کی دائی توریات کی فہرست سے اس عہد کی اصلی تایخ کا اور بادشاہوں کی دائی توریات کی فہرست سے اس عہد کی اصلی تایخ اسکائمینڈ حال معلوم ہوتا ہے - اسکائمینڈ کے عام طالات مشر بیٹن کی تایخ اسکائمینڈ مال معلوم ہوتا ہے - اسکائمینڈ کے عام طالات مشر بیٹن کی تایخ اسکائمینڈ کے اسٹریشن کی تایخ اسکائمینڈ کے اسٹریشن کی تایخ اسکائمینڈ کے اسٹریشن کی تایخ اسٹریشن کی تا

جارس ك طرزل

اور اس دور کے دوسرے بہت سے مبروں کی تقوری کلیرین کاتاریخ بغادت History of the Rebellion کے ابتدائی حصے میں ملتی میں }

ابنے عہد کی تیری پارمیٹ کے افتتاح کے وقت چارس نے کیا

معنی خیز انثار، کردیا تھا کہ پالیمنٹ کا جاری رہنا اس امریر موقوت ہے

کہ وہ باوشاہ کی مرضی کے موافق رہے' اسکے الفاظ یہ تنقے کہ'' اگرتم اپنے

ذِض کو انجام نہ دوگے تو میں اپنے فرایفِن کی انجام وہی کیلئے ان دوسرے ذرائع سے کام لولگا جو خدانے مجھے عطا فرائے ہیں " لیکن

بہ تھدید یارمنٹ کی مقاومت کے رفع کرنے میں جل نسکی اور چارس

کی بڑنگونی نے الفاظ سے گرزکر علی صورت اختیار کرلی ۔ یارلیمنٹ

کی برطرفی کے بعد ایک اعلان بیشایع ہوا کہ " بہنے بارا بعلاکے فائم مقام

ماج و الله کو جمع کرنے سے یہ نابت کردیا ہے کہ ہم یالینٹ کو کسفدر بیندگرتے

ہم نیکن سابق خرابیوں کے اعادہ نے ہیں اپنی مرضی کے خلات

یں روش کے ترک کردینے پر مجبور کردیا اور اب اگر کوئی شخص یارمین کے اجماع کیلئے ہم سے کسی خاص وقت کا تفاضا کریگا

تُو ہم اس امرکو اس شخص کی کشناخی پر معمول کرینگے "

في الواقع كياره بس يك ياليين كا اجلاس بني بوا سيكن اس ابتدائ زمانے میں بادشاہ پر بیالزام کسی طرح بنیں آسکتا کہ اسنے مطلق العنان حکومت کے قیام کی کوئی قطعی تجویز قرار دے لی تھی

یا و. سلطنت کے قدیم نظام حکومت کو بدلنا چاہتا تھا۔ اسکا بفتن پر تھا کہ کجید عرصہ بعد الگلتان کے خیالات درست ہو جائے

اور اسوقت بالیمنٹ کے اجاع سے بادشاہ کو کوئی زحمست

بِشِينِينَ أَيُّى۔ اس وقف ميں وه"ان ذرائع كى اعانت سے جو خدا ف اسے عطا کئے تھے" تہا حکومت کرنا چاہتا کھا البتہ مقاومت ونالفت کے پال کرنے پر وہ عزم مصم کئے ہوئے نفا ۔ سابقہ پارلینٹ کے فریق عام کے سرگروہ تید خانہ میں ڈال دئے گئے الیٹ الدر ہی میں مڑکیا اور انگلتان کی آزادی پر دہی سب سے پہلے قربان ہوا۔ بالیمنٹ کے دوبارہ اجماع کے متعلق گفتگو کرنے کی مانعت كرويكي نقى سكن بادشاه اسى صدير ركا را يرشليو جيس سخف كواگراي موقع ملمّاتو ایک بافاعدہ مطلق العنانی کے قائم کرنے کا خواب دیکھنے لگنا کر جالس نے اس موقع سے صرف آناہی فائدہ اٹھایا کہ "كسيطرح أينا خزانه بحرك ايك خلقي مطلق العناق بن حبيي عظمت وشان اور آسکے ساتھ ہی جیسی ذلت ببندی ہوا کرتی ھے، وہ ان دولوب سے معرّا تھا۔ وہ اپنی رعامای پر اختیار مطلق کا خواہاں ہنیں تھا کیونکہ اس کو بقین تھا کہ نظام حکومت کے روسے یہ افتیار مطلق ا سے پہلے ہی سے حاصل ہے۔اسنے اس اختیار کے فائم كرنے كيلئے كوئى متقل فوج بنيں ركھی جلی وجه كھے تو يہ تھی اسكے یاس رویبه نبین تنفا گر بڑی وجه بیقی که وه اپنے افتدار شاہی کو اسقدر محفوظ سجمتا تقا كه اسے خواب ميں بھي بيانيال بني أما تقا کہ بزور اسی مخالفت کیجائیگی۔اسکا عزور اسے پالیمینٹ کی دست مگری کی اجازت ہنیں دبتا تھا اسلئے اسنے تاج کو اسوقت سے خلاصی دلائے كيك امن وكفايت شعارى كو ذريعه بنا إياا - تيام امن كے خيال سے اسنے ایک ایسا موقع التہ سے نقل جانے دیاکہ اسے باپ کو

کمی ایسا موقع انصیب بھی بہنی ہوا تھا۔ کمشاوس اولیس کے سورل ک نوج کے جماہ وسط برمنی میں آجانے سے جرمنی کی حدو حد عظیم کی صورت حال بكاكب بدل محمي عمى - على لتكست كهاكر مادا كيا دركيت ومكه ليك خاک میں ملکی اور اسلے سرگروہ والی بیوییل کے دارالحکومت میونج پر سوٹرن کی فوج نے تبصنہ کرلیا اور شال حرمنی کے وقعر کے پروحکراں نہ حرف شہنشاہ کی سیاہ کے اثر سے آزاد ہوگئے بلکہ خود شہنشاہ ہراساں وزرساں وامنا کی دیواروں کے اندر بند ہوگیا' اور اس رٹر شنٹ فاتح کی نزتی کو روکنے کیلئے اسے صرف ایک والنسٹائن کی نوج کا سهارا نظر أمّا عقار والنّ في الله عنه والت تنخف عقا اور تنهنشاه اسی ابوالعزمیوں سے خالف تھا گر اسونت برجئر مجبوری اسی سے مدد کا خواباں بلوا۔ جَمِرَ کی بیدا کی بوی تباہی بکایک رفع ہوگئ 'گرحبطرے رِیْسُیوں کی شکت سے جیز ابنے اکارہ تداہر سیاسی سے باذ نہیں آبا اسی طرح ان فتوحات کے باعث جارتس اینے اندرون مک کے بیابیات کے محدود علقے سے باہر ہنیں اکلا۔ گئادس نے حبوقت جِرِينَ مِر مِلْ كا اراده كيا اسنے الكلشنان وفرانس سے مدد كى درخوامت کی گر بالبنٹ کی برطرفی کی وجہ سے چارس کا بات خالی تھااور اسے صلح کی روش پری قائم رہنا مناسب سمجھا۔ اپنے جہازوں کو بحر بالنگ سے واپس بالیا' اسپن سے گفت و شنود جاری کردی اور آخلام ١٧٣٠ البين سے ايک عبدنامہ بوگبا اور بيلينين کو اسے حال پر جيموروا کیا۔ جنگ کی طرح صلح کی حالت میں بھی بفیبی نے اسکا پیچھا ہیں

جیموٹرا ' عبد نامہ کی تمیل کو اہمی کچھ دیر بنیں ہوی تھی کُل<del>ُفٹو</del>راً

حبرت اکیز فتوحات کا سلسلہ نشروع ہوگیا ۔ جارش نے فوزا ہی اسکی کامیابی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور پیٹیٹینٹ کے دوبارہ فتح کرنے میں اسکاٹلینڈ اور الگلتان کی فوجوں کے جینہ وستے گٹاوس کے ساتھ شرک ہوگئے میکن فاتح نے پیلیٹینٹ پر دوبارہ فریڈرک کو والی بنانے کیلئے بیشرط کی کہ جارش میر اسین کے فلاف اعلان جنگ کرد ئے ۔ بادشاہ کو یہ منظور ہنیں تھا کیونکہ وہ یہارادہ کیکا تقا کہ ایسی جنگ میں نہ کھنسے جسی وجب سے اسپیر پالینٹ کے بلازیر مجبور بونا برے . اسکی توجه تامنر اپنی الم نی کیلون منعلف تھی۔ اسیکا اس بر سخت بوجه برا هوا نقا' فرض بهت بره گیا نقا' بادشاه کی مقرهٔ آمدنی میں اگر پالمبنٹ مزید اضافے ذکرتی تو معمولی اخراجات کے لئے وه کا فی انبیں تھی ۔ جارس خود کفائٹ شعار اور جفائش تھا اور مختلم کے دور اتندار میں جسقدر اسراف ونفنولخری جاری کتی اسکے مقالمے میں نے وزیر خزانہ ارل یورلینٹد کی جزوری با غنیت تھی ۔ سکن جزورسی وکفایت شعاری خزانہ کی کمی کے بورا کرنے کیلئے کافی کہیں تھی اور الی مشکلات کے باعث جارتس جس روش کے اختیار کرنے پر مجور ہوا اس سے صاف ظاہر ہوگیا کہ دارالعوام نے کسفدر صیح رائے قائم کی تھی کہ آئینی آزادی کو سب سے زُیادہ خطرہ خود نخآرانہ محمولُ

بادشاه کی خواہش یکتی که اینے خزانہ کو بھی معور کرمے اور (بادشاه کی اسے ساتھہی جانتک مکن ہو اپنے خاص اختیار سے محصول عاید کرف حمرانی مِن أَمَيْن تُوانين كى خلاف دِرزى سے بھى بچارہے، اسنے اپنے غور كى

ماريخ الكلشان حصينوم

بانت تم جزو تتجم

وحه سے عجمیب وغریب طریقے اختیار کئے ۔ اقتدار شاہی کے جو اختیارا علَّا معلل بوچِ تھے ان سے انتہائی مذکک کام لیا باو شاہ کو بیر اختیار حاصِل تفا که معزز زمینداروں کو"نائٹ"کا خطاب حاصل کرنے یر مجبور کرے' اس کی تجدید گیگئی اور جن لوگوں نے انگار کیا ان سے روییه وصول کیاگیا ۔ جن زمینداروں کی دشاویز ملکیت میں کسی قسم کا نَعْسَ لَكُلُ النارِ جِوانِ كُنَّ كُنَّ - خَكُلُول كَيلِنَّ لِكَ كَيْنَ مَقْر كَيالُيا اور گروہ نواح کے جن زمینداروں نے شاہی زمینوں پر قبضہ کرایا تھا ان سے بہت بڑی بڑی رفیں حال کی گئیں ۔ لندن اپنے پیور مثنی خیالات کی وجبہ سے خاص طور پر معتو ب تھا ۔ اس سے <del>جی</del>ز کے ایک بے ضابطہ اعلان کی خلاف ورزی پر بہت سخت رقم وضول سیکی ۔ جیز نے یکم دیا نفاکہ اللہ کا کے حدود میں اضافہ نیکیا جائے اں حکم کے فلاف شہر مے وہیع مضافات میں حبقدر مکانات بنے تھے وہ میار ہونے سے حرف اسطرح بیے کہ ماکوں نے نتن تین رکا كراير بادشاه كے خزائے میں داخل كيا كينفولكوں ير اگرجيه اب كستيم كا جبرو تشدّو بنيل بنوما كفا اور وزبر خزانه خود دربرده كيتعولك تتفا مر خرانہ کی ضرورت نے بادیتاہ کو مجبور کیاکہ "عدم اتفاق کے لئے جرانے کا قدیم طربقہ قائم رکھے ۔ جرو تشدد کی یاتام کار روائیال اساریم سلطنت کیلئے اسقدر مفر نابت بنیں بوئی جندر کہ اساریم کے فربیہ سے عدالتی کارروائی سے رویب حاصِل کرنے کی کوشش مفراب ہوئی ۔ وولزی نے اتمرا کی روک کیلئے مجلس نثابی کے عدائتی اضیارا کو زندہ کردیا تھا اور شاہانِ کمپوڈر کے عہدمیں اسے بہت ترفی ہمُؤکاۃ

149

انتشتم فرويخم

فاصکر فوجداری کے معاملات میں دفا فریب شورش سیابیوں کا رکھنا جعلمانی أرالهٔ حيشيت عرفي اور سازش وه خاص حبائم تھے جو اس عدالت ميں بین ہوسکتے تھے گر اور قسم کے جرائم بھی اسکے حد اِختیار سے اہر بنیں نے خاصکر ایسے الزامات جہاں عام قانون کے امکن ہونے یا ، ریا ہے۔ مزم کے اقتدار کے باعث عدالت انتخت کیں شکل پیش آجائے وہ تام معاملات اس عدالت بين منتقل بوتے تھے۔ اسكى كارروائى كا طرق وہی کتا جو عدالت خزانہ کا تھا۔سلطنت کے مقدمات میں وہ وکیل تناہی کی الحلاع پر کارروائی کرتی تھی۔ گواہ والمزم دونوں سے حلفیہ سوالا کئے جاتے تھے اور سزائے ہوت کے سوا اُدر ہرطرح کی سزا دینے کا اس عدالت کو اختیار نقا ۔ عام مقدات میں اسار جیز کے حجوں کی علیت اور ان کے بے لوٹ کیصلے کی تنہرت کیسی ہی کچھ کیوں نہو گر ایک ایسی عدالت سے جو تامتر مشیرانِ شاہی پر مشل بو سیاسی تقا مِن بِ اللَّ فيصل كي توقع شكل متى -كسى برت مطلق العنال إدشاه کے ایک میں یہ عدالت آزادی پر چیری عیرنے کیلئے کافی متی گرمایں نے اس سے حرف اتابی کام لیا کہوہ اپنے خزانہ کو معور کر لے اور ابنی آزادانہ حکومت کو قائم رکھے۔ شاہی مرضی کے خلاف عل کرنے ر نہایت سخت جرانے ہوتے تھے اور اگرجیہ بیجرانے اکثر معان کردئے ں اس سے لوگوں کو بید تکلیف مینجتی تھی-پیر بھی ان جرانو جاتے گئے گر اس سے لوگوں کو بید تکلیف مینجتی تھی-پیر بھی کی زدکم لوگوں پر پڑتی تھی ۔ لیکن وسٹن نے اجاروں کے تجدید کرنے کی ج كارروائي اختياركي اسكا ارتبيت بي وسيع بوكي - الينتيم نے امارول كا طریقہ متروک کردیا تھا اور جیز کے وقت میں پالینٹ نے قانونا

اسے بالکل شادیا تھا گر اب بھر اسے جاری کیاگیا اور سابق کی نیبت

اسے بہت زیادہ وسعت دیگئی۔ جو کمینیاں بداجارے حاصل کرتی تھیں

نتين - ادنتاه كو اس سے بو نفع ہوما تھا اسكے مقابلے مِن قيمتين درجها

جیانے اور آجائے وہ حکول رعابت کے وقت ایک بڑی رقم ادا کرنے کے علاوہ اپنے منافع پر ایک معیلة محصول بھی دیتی تھیں ۔ شراب ٔ صابون ' ٹک اور خانگی استعال کی قریب قریب تام چیزیں اجارہ داروں کے ہاتھوں میں آگئی

زیادہ بڑہ گئی تھیں ۔ کولیبر نے بعد کو لاگٹ پالیمنٹ میں کہاتھا کہ"یہ اجارہ اُر ہارے پیالوں میں میتے' ہاری رکا بیوں میں کھاتے ہیں اور ہارے انشار

کے پاس اگر آگ تاہتے ہیں۔ کیڑونکے رنگئے وصوفے اور سکھانے سب

میں شرکی ہیں' باور چنجانہ میں وخیل ہیں ۔ غرض سرسے باؤں تک اہنو<sup>ں</sup> نریم قدمز کی کی یہ بر" لیکن یہ نزیر سرک یا جب کیریا ہوں

نے ہمیر قبض کررکھا ہے" لیکن ان ندبیروں کے باوجود ہمی اگر بادثاہ

و جھیں ہے جا کی وہ کارروائیاں نیفتیار کرتاجن پر یار بمینٹ اعتراض کریی کھی تو خزانہ کا

مامل نجری ہی رہتا ۔ بندرگا ہوں پر حسب سابق محصول درآمہ ورآمہ بیتور وصول کیا دائد درآمہ اسکور وصول کیا دائد کی منافذہ

کی گر ان مخالفت بزور دادگیئی ۔ ان میں سے تاجر چیمبرز نے جب

شکایتا یوکها کر" انگلتان میں تاجروں کی حالت ترکی سے برز ہے تو اسے اللہ اسلیم میر کے اسے بالکل اسلیم میراد یونڈ جرمانہ کرکے اسے بالکل

كا سخت وشمن جوكيا اور آئذه كى جنگ مين اس شهركى دولت وقوت

اعے خنیں مبلک خابت ہوئ ۔ صوبوں کے ادامنی داروں کی جانب

سے بھی ایسے بی شکلات بیش آئے ۔ ایک موقع پر کاریول کے اراضی ا

بالنششة هزو ينجم

اِدِينَ بِن اِسَى عُرْضَ سے جمع كئے گئے تھے كہ وہ خود اِنى مرضى سے قرض ديں - ان بي سے نفف طقول نے الكار كرديا اورجن طقول نے قرضہ ديا منظور كيا اس سے صرف دوہزار ياؤنڈ سے كچھ اوپر وصول ہوئے نشخيص قرضہ كيلئے ج كمشنر (امورين) مقرر ہوئے تھے ان سے جومعالا بيني آئے آئى كيفيت كارتوال كے ايك شخص نے بہت دلجيب بيرايہ ميں تكھی ہے - وہ لكھنا ہےك تكسی سے باتيں بناكر كسیكو درا ديمكاكر كسیكو لالچ دلاكر اس جال ميں پھنا ديا گيا ۔ قریب تھا كرميں ھی روبيہ ديكر كچھ نفريف عاصل كرلوں گر ميں جانتا تھا كہ مجھے كس سے سابقہ ديكر كچھ نفريف عاصل كرلوں گر ميں جانتا تھا كہ مجھے كس سے سابقہ بيلے فراد ہوئے ھاگھ روبيہ بيلے ميں جب زبان سے ان كمشنروں سے باتيں برئے قال كرمي ہوئے ھاگھ کرر با تھا تو اپنے باخفوں سے اپنی جيبوں كو مضبوط كراہے ہوئے ھاگھ كراہے ہوئے ھاگھ كراہے ہوئے ھاگھ كراہے ہوئے ھاگھ كار با تھا تو اپنے باخفوں سے اپنی جيبوں كو مضبوط كراہے ہوئے ھاگھ كراہے ہوئے ھاگھ كراہے ہوئے ھاگھ كور باتھ تو اپنے باخفوں سے اپنی جيبوں كو مضبوط كراہے ہوئے ھاگھ كراہے ہوئے ھاگھ كور باتھ تو اپنے باخفوں سے اپنی جيبوں كو مضبوط كراہے ہوئے ھاگھ كار باتھ تو اپنے باخفوں سے اپنی جيبوں كو مضبوط كراہے ہوئے ھاگھ كا

تھا تو اپنے ہاتھوں سے اپنی جیبوں کو مضبوط کِرے ہوئے تھا۔ اس قسم کی تدبیروں سے قرضہ کم کیاگیا اور بادشاہ کی سالانہ آمدنی (عام موتعالی ائر گئر سال نشر قدر سے نعاریس آنے کے زادہ آثار نیس ہائے

برهائی گئی ۔ بردلی کے قوت سے فعل میں آنے کے زادہ آثار نہیں بائے جاتے ہے۔ بادشاہ کی کارروائیاں اگرچہ نگلیف دہ اور خلاف قانون بھیں جاتے ہے۔ بادشاہ کی کارروائیاں اگرچہ نگلیف دہ اور خلاف قانون بھی گرشخصی حکومت کے سوابتدائی زائہ میں عام ملک کی آزادی کے لئے کسی مشفل خطرے کا کچھ ایسا اندیشتہ نہیں تھا ۔ اس زمانے کے خطوط پرسے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے لیکھنے والوں کو کسی نہیں پرسے وجہ سے یہ عام اعتقاد ہوگیا نفا کہ آخرکار "قانون بی کو فتح حامِل ہوجائیا۔ پرسی صندی خرور تھا گر صندکوئی ایسی افعاتی خرابی نہیں مجھی جاتی تھی جس سے اگریزوں میں سخت اشتقال بیدا ہوجاتا ۔ بادشاہ کی طرح رطایا جس سے اگریزوں میں سخت اشتقال بیدا ہوجاتا ۔ بادشاہ کی طرح رطایا جس سے اگریزوں میں سخت اشتقال بیدا ہوجاتا ۔ بادشاہ کی طرح رطایا جس سے اگریزوں میں سخت اشتقال بیدا ہوجاتا ۔ بادشاہ کی طرح رطایا تھی کہ جاتی ہوئی سے یہ سمجھے ہوئی سے میں میں آمہتہ تعمیر کررہا ہے۔ تھی کہ جارت آمہتہ تعمیر کررہا ہے۔

وه ایک اونی سے اضطراب سے منہدم ہو جائیگی اور نیجر اسے مار کمنٹ کے طلب کرنے اور پالیمنٹ ہی سے امداد کینے پر محبور مونا پڑیگا۔رعایا جاہتی تھی کہ اچھے موقع کا انتظار کرے ۔ ملک کی عام خوشحا ۔ سے انکے اس انتظار کو اور مدد ملتی جاتی تنتی ۔ بّراعظم کی جنگ وجدا کے باعث انگریز دولت مند ہوتے جاتے تھے ۔ البین وفلینڈرز کے درمیان آمد وشد بانکل انگریزی جہازوں پر ہوتی تھی' پرنگال کے بندرگاہو اور افریقیہ ہندوشان اور کرانکاہل کی نو آبادیوں کے درمیان عام طوری الكريزى سى جهاز جلتے تھے ۔ طولانی امن كا لازمى نتيج ياتھا كه تجارت یں وست ہو' یار کھاڑ کے وسٹ رائدنگ کے قصات صنعت میں برابر ترقی کرتے جاتے تھے۔ نئی زمینوں پر کاشت ہوتی جا لقی اور ایک بہت بڑی تجویز یہ دیمشِ تھی کہ فنز (نارفک اور سفک کے دلدیوں) کو خشک کرکے زراعت کے کام میں لاسکیں مکرا یونخے بڑ، جانے سے دہبات کے متوسط الحال لوگوں کی آمنی میں اضافہ ہوگیا تھا' اور وہ لوگ بڑے بڑے مکان بنار ہے تھے۔ تراغلم کی خونریزی وتباہی کے مقابلے میں انگلتان کی اس امن وخوشالی کے اکی توی دلیل ان لوگوں کے اتھ الی تھی ج بادشاہ کے طرزعل کے موٹد تھے ۔ ملک کی ظاہری حالت بین اسقدر سکون تھا کہ درباری علقوں میں خطرے کا اندیشہ ذرا بھی نہتا ۔ مے لکھنا ہے کہ " بعض برے بڑے ممتر اور مشیران شاہی آزادی رعایا کے الفاظیر بالعموم ہنا کرتے تھے " ایسے بھی درباری تھے جنی جرات بیاں کب بڑھی ہوئی تھی کہ وہ علانیہ کہتے تھے کہ" اب بادشاہ کو کھی یالین

ا

ضرورت نہیں بڑی کا لیکن اس سلمی خاموش کے بردہ میں حالت کچھ اوری تھی۔ کلیزندن نے اس اس کی تعریف کرتے کرتے ایجانداری سے ایکھا ہے کہ "کلک عزور انجاوت اور بددلی کے خیالات سے بھرا ہوا تھا " ہزاروں آدمی الگلتان کو مجھوڑ کر امریجہ جارہ وا معززین دربار سے کنارکش تھے۔"عوام اور قصبات کے اراضی دار معززین دربار سے کنارکش تھے۔"عوام اور قصبات کے اراضی دار نوو قیمی طور پر اپنے حقوق اور ان نگلیفوں پر سجت کرسکتے تھے۔ بنس نوو قیمی طور پر اپنے مقوق اور ان نگلیفوں پر سجت کرسکتے تھے۔ بنس کر اسکے وزرا میں ایک شخص تھا جو اجھی طرح سجھا تھا کہ رعایا کی مین مرات منا کی بہت معنی خیز ہے اور اگر کچھ اور کارروائیاں نے افتیار کیگئیں تو نمالفت کی ہوا جیلتے ہی مطلق العنانی کی ساری عارت مسار

ہو جائے گی ۔

راس ونٹورتھ کارگفار کا لیک بڑا زمیندار اور پالیمنٹ میں اپنے صوبے کا قائم مقام مخا ۔ شائے میں وہ دارالعوام کے فرائ کا میں خصوصیت سے ممتاز محا گر حبوقت اسنے امورعامہ میں دخل دیا شروع کیا تھا اسبوقت سے اسے بے انتہا شوتی تھا کہ وہ بادشاہ کی ملازمت میں داخل ہوجائے ۔ شاہ سابق کا دور حکومت بادشاہ کی ملازمت میں داخل ہوجائے ۔ شاہ سابق کا دور حکومت امھی ختم نہوا تھا کہ اسنے دربار سے تعلق بیدا کرلیا اور بادشاہ کے ایک وزیر کو یارکشاؤ کی طرف سے متحف کرایا کوگوں کو بیتین تھا کہ وہ جلدتر امرا کے زمرے میں شامل کرلیا جائے گا گر بیتی جس ساسی قابیت کے احساس سے اسکے وصلے بڑہ گئے اپنی جس ساسی قابیت کی وجہ سے بھنگھم کو اس سے رقابت ہوگی تھی اسی قابلیت کی وجہ سے بھنگھم کو اس سے رقابت ہوگی تھی

مأرنخ الكُلْمة النصيلوم وہ اپنے یُر غرور تفاخر کے باعث مجتلھیم کی متواتر اہانتوں کو رہشت نه كرسكا أور مخالفت كا بهلو اختيار كرليا اسكي ففيح البياني نے اس نحالفت کو اور خوفناک بنادیا ۔ اسی تقریر میں البیٹ کی صداقت و پختگی تو بنیں متی گر سی قادرالبیانی کے اسطرح یکایک ظاہر ہونے رین و بیا خاص عظمت بیدا بوگئی متی کنگھم کو اپنے اس رفیب کی ذہانت و فطانت سے بانطبع خون پیدا بیوگیا تھا' اور جب اسنے دربار میں سازشیں شروع کر دیں تو لینکھم اسے نہایت ذلت م اسے نہابت ذات كم سائق يامل كرفير آماده بوكيا - وننورية عاركتار كا ناهم ضلعتا اسے عدالت ہی میں یہ اطلاع ویکی کہ اسے اس عبد ے سے برطرف کرکے اسلے حربیت سرجان سیول کو اس عہدے یہ مقرر کیاگی ے۔اس حکم سے مطلع ہوکر اسنے ایک فاص حقارت آمیز عزود کے ساتھ کہا کہ" چونکہ یہ لوگ اپنی کمزوری کی وجب سے مجھے الک مِن بنام كيا عابق بي اسك بي حرف به عابما بول بي عانية اس ذلت كو رفع كرسكول أور يميرك مئ بهت آسان سے " وَمُورُهُ مضبوط اور عاقلانہ حکومت کے خیال میں غرق کتا' اس مقرب بارگاہ كى تباهكن حكومت سے اسكے تام خيالات ميں سخت برافرد تلكى پیدا ہوگئ۔ البیط جس قسم کی آزادی کا متنی تھا اور جس کے لئے وہ اِدشاہ کو مجبور کرنا جانبا تھا' اس قسم کی آزادی ونگوریڈ کے منظر ہیں متی بلہ وہ شاہانِ ٹیوڈر کے طریق کارکا موئی تھا جب کہ میک وسِيع اور كشاده ول طرزعمل كبيحبه سے بادشاه بذائب خاص قوم كا سرتاج بن كيا عقا اور ياليمنك كا كام صرف يدره كياتها كدوه باوشاه ك

بالتبشيتم حزوينجم

اماد زرکیا کرتی تھی کین اس کام کے انجام یانے کے قبل یہ ضروری تھا کہ کمبھم کا قصہ باک کیا جائے۔ اس خیال سے "عضداشتِ حقوق" کے رگرم حامیوں میں ونٹورتھ دارانعوام کے اندر ایکایک سب سے بیش پیش نظر آنے لگا۔ یہ کھنا شکل ہے کہ اس نازک موقع پر ونٹورتھ کے جوش انتقام کے ساتھ کوئی شریفانہ خیال اور آزادی کا میجے جذبہ بھی شامل تھا یا ہمیں ۔ اسوقت جس آزادی کیلئے وہ زور لگا راتھا بعد میں خود اسی نے اس آزادی کو پال کیا ۔ لیکن اس موقع پرتواسک الفافی نے آگ لگادی "عرضداشتِ حقوق" کے متعلق اسنے اپنی ایک الفافی نے آگ لگادی "عرضداشتِ حقوق" کے متعلق اسنے اپنی ایک تقریر کو ان الفافی نے آگ لگادی "عرضداشتِ حقوق" کے متعلق اسنے اپنی ایک تقریر کو ان الفافی نے میک کیاکہ" آگر میں رعایا کی مشترکہ آزادی کے تاتھ ثابت قدم نہ رہوں تو میری خواہن یہ ہی جیت حاصل کریں "

بہاری بیر رتھدیا ہوئے ہار دوررے بیسے جرب کا کا رہا۔ درخیقت اسوقت سے آج کمہ اسکا نام نشان عبرت بنارائی (وٹلورکھ کی اکل حوصلامندی اور اسکے حصول مقاصد کے درمیان جو موانع تھے وہ (وزارت جب عبنگھم کی موت سے رنع ہوگئے تو اُسنے فورڈائی جب الوطنی کا جامہ 1979 آدرکر پیمینک دیا۔ وہ محبس شاہی میں داخل کرلیا گیا 'اور بقول خود

> اس عزم کے سافتہ اسنے اس مجلس میں شرکت کی کہ" رعایا کے شرائط وقیود سے بادشاہی کو ہمیشہ کیلئے پاک وصاف کردے '۔ اسکے جوش اور اسکی قربت عمل پر اسقدر اعماد کھاکہ وہ فورا ہی طبقہ امرار میں داخل

كربيا كيا اور بشول لا الوشاء كا خاص الخاص مشربن كيا - اسف اين

جوش وقوت سے باوشاہ کو بھی موثر کرویا بھا۔ اپنے اس نے وزر پر

اسقدر جلد اعمّاد كرلينے كيك چارس كے پاس كانى وجوه موجود سقے۔ مطلق العنان حکومت کیلئے جس وزیر کی خرورت تھی ونٹورتھ اسکا مجسّم نونہ تھا۔ اسنے اپنی اختتام زندگی کے قریب ارل سڑیفرڈ کا خلاب اختیار کربیا تھا' اور اسی نام سے وہ زیادہ مشہور ہے؛وہ ا بینے آمًا کے اس یقین میں شرکب تھاکہ بادشاہ جن مطلق العنان اختیارات سے کام لے رہا ہے وہ اختیارات ممک کے قدیم نظام سلطنت کا جزو ہیں اور دارالعوام اپنے قدیمی حدود سے تجاوز کر کیا ہے لیکن اسکے ساتھ ہی اسے صاف طوریر یکھی نظر آرہا تھا کہ الگستائیں مطلق العنان حکومت کے منتقلًا قائم کرنے کیلئے صرف بحث وُحِبّت یا رواج کے زور سے کام نہیں چلیکا بلکہ اسکے لئے تخوِیف کی ضرور ہے۔ اسکا طریق انتفام اسکے باطنی خیال کا آئینہ تھا۔ اسکی تصوریمی اسکا تاریک ویزمرده چیره اور اسکی بهاری بجاری انگهین بهت انهیی لمرح امنَّ شخص کی ولی کیفیت کو ظاہر کرویتی ہیں جو اپنے ہرکام كو يوراكرن كا خوا إل تقا - اسكا زورِ فالبيت ان د في الطّبع لُوكُونير جنہیں مجلکھم جھوڑ گیا تھا اسکی سخت گیری کا خوٹ اسکی طاقت کا عام احساس بهی وه باتی بس جعی وجه سے وه سارے درباریر جیماگیا تھا۔ عام درباربوں کی خفیف الوکاتی امیں مطلق نہیں متی اسکا انداز ایک خامونش مملته دير حوش شخف كاسا حقا - وه حب يبلي مرتب وإنك بال میں آبا تو اسکی آواب دربار کے خلاف وضع سے باوشاہ کے علنبيش سرانے لگے گر يه سرائه بهت جلد عام نفرت سے برنگی. *الله جوایک شیع مزاج عورت کقی* اور جاوبها دخل ویا کرتی تحقی وه اس سے

بالتشتيخ جزويخم

متنفر ہوگئی اسلے تشریک کار وزرا اسکے خلاف سازشیں کرنے اور باوشاہ كى لكُّاه مِن اسے ذليل كرنے كى تدبيري سونجنے كے - اسنے أمراء عظام کے خلاف سخت تقریریں کیں' بادشاہ کے خانگی ملازموں سے اختلافات بیدا کرائے خود مجلس تنابی میں اینے غصے کے اظہار میں تاقل نہکیا، نالفین نے ان باتوں سے اسکے خلاف کام لینا جایا ۔ بادشاہ کی حالت یقی که اگرچه اسلے حریفوں کے مقابلے میں برابر ایکی تائید کرتا جاناً نتما گر اسکے اصلی مقصد کے سمجھنے سے وہ بھی قامر تھا۔ جارات اسوجه سے ایک قدر کرتا تفا که وه ایک اجیحا منظم بقا واتی اغراض سے اسے نفرت تنفی وہ کسی کی الفت ونفرت کی پروا ہنیں کرما تھا اور چیوٹے بڑے سب کو یامال کردیتا تھا' وہ حرف ایک خیال میں غُق تَقا كَدَ بِادشاه كَي قُوت كُومُ تَكُم كُرد ، ويُحور إلقاكر أَدَادي مقابلے میں سخت جدوجہد ہونے والی ہے اور اسکے لئے تیاری ضرور ہے ' وہ الگلستان میں بزور اسی قسم کی مطلق العنافی قائم کرنا چاہتا کتا جیبی میشلیو نے فرانس میں قائم کردی تھی تاکہ پوری میں انگلتان کو دہی عظمت حاصل ہوجائے جو رشلیو کے باعث فرانس کو حاصِل ہوگئ ھتی گر ان کاموں میں اسے باوشاہ کی جانب سے رفاتت واعانت کی بہت کم امید تھی۔

ونگور تھ اپنی اظہار فالمیت کیلئے سے بھا اسنے اس غرض کیلئے (ونگور کھ ایک ایبا موقع تجویز کیا جہاں وہ تنہا کام کرسکتا ہو اور انگلتان پی (انرکمبیٹر مر جو دقیق بیش آتی تقیں ان سے آزاد ہوجائے ۔ اسکا مقصد یہ تھا کہ اُنے والی حدوجہ کیلئے مشقل آمدنی ساح خانے تلعے اور مشقل فوج کا

أتتظام كرك، اورامنفي الادهكرليا تفاكه الرلينية من اس كام كو انجام وس-اسنے انگلتان کی آزادی کو برباو کرنے کیلئے اس مک سے کام لینا عِا ج ابْنک شاہی محاصِل پر ایک بارظیم بنا ہوا تھا۔ آر لینڈ میں کمیتھولک اور پروسٹنٹ کے توازن باہی سے بیکام بیا جاسکتا تھا کہ دونوں فریق انتدار شاہی کے تابع ہموجائیں ۔ ونٹوریتھ اس اِصول كا قائل عقاكه حقوق فاتحانه كيوجه سے مكك كى تام زين باشكت غیرے بادشاہ کی مِلک ہے' اور اس اصول کی بنایر 'اے اپنی انتظا فالجيت كا جوبر وكھانے كييلئ ايك وسيع ميدان إنق اگيا ـ باقى امور كيلئ اسے اپني طبّامي اور اپنے عزم پر افتاد تھا اور بما اعتماد تھا۔ ستلك مي وه لارو ديوني د نائب السلطنت ، مقرر كياكيا اور إنج رس بعد بیعلوم ہوتا تھا کہ اسکا مفصد بالکل عاصل ہوگیا ہے۔ اسنے لاَدْ كُو الْحُدَا عَمَّا كُه " دنيا مِن كسى محمرال كو جسقدر افتذار مطنق عامِل ہونا مکن ہے وہ بہاں باونتاہ کو حامِل ہے ک دریخیقت ونٹورہ كى حكرانى نے ايك عام خون پيدا كرديا تقار آركنيد كريني اور دينوى عائدين مثلاً اسقف اعظم استر أور لارد جالبلر لانتش أوربوال الكارك اس کے نشانہ ائے مامت و اہانت تھے ۔ کوئی قانونی پابندی اسکے ظلم وستم میں مانع نہیں ہوسکتی تھی ۔ لار فرماؤنٹ نارس کی زبان سسے مجيد أكستافان الفاظ كل كئے تھے ان الفاظ كو بغارت قرار ديكير اسے ایک مجلس جنگ کے روبرو حاضر کیا یاور موت کی سزادیگی سكين ان تمام مظالم سے اسكى غرض بيہوتى عنى كه عام فوالد حال بوں - اركيند ين ايك ميرزور مطلق العنان سے اتنا فائدہ تو بواك

رعایا سیکروں مطبق العنالوں کی جور و تقدی سے محفوظ ہوگئی ۔ یہ بہلا موقع تقا کہ آرلیبنڈ کے زمینداروں نے سیمجھا کہ وہ بھی کسی قانون کے تابع ہں ۔ الضاف کا نفاذ ہونے لگا تھا' زیادتیوں کو روکا جاتا تھا'یادرلیگی مالت كسيقدر درست بولئ عنى سمندر قرآقوں سے يك بوكيا عقا -کتان کی کارگیری د جینے زانہ ابعد میں انسٹرکو الا ال کردیا) اور آرُلینَدُ کی تجارت کی ابتدائی ترتی ونٹورکھ بی کے دور حکومت سے شروع ہوئی ۔ سکن ونٹوری اس باہن حکومت کو اپنے دوسرے مقاصد کے حصول کا محض ایک ذریعہ سیجھٹا بھا ۔ آرکینڈ می اس سے زیادہ شریفیانہ کوئی کام بنیں ہوسکتا تھا کہ کیچھولک اور پر وسنت میں مصالحت کرا دیجائے اور انسٹر کی آباد کاری کے باعث غینظ و انتقام کی جو اگ بھڑک رہی تھی اسے فرد کیا جائے ۔ سکین ونورتھ نے اُسے خلاف کیفٹولک عبادت کی رواداری کی اجازت دیکر اور اس باب میں جو تھوٹری ہست داروگسر بادربوں کے دباؤ سے شروع ہوگئی تھی اسے موقوت کرکے پروشٹوں کے نیضے کو مشتعل کردیا دوسری طرت کناک میں نوآبادی کے قائم کرنے کی تجویز سے کیتصولکوں کو بھی برجم کرویا - اسکا مقصد پیتھا کہ ٹیس میں ایسی اتفاتی ہو جائے کہ کسی فریق کو بادشاہ کی اطاعت وحفاظت کے بغیر عارہ کار باقی يزري - اس طرز عمل كا انجام يدموا كه أركيند مي بولناك بغاق بوگئی کر آمول کو انتقام لینایرا اور دو نول جانب سے جنقدرکشت وخون بوا اسكا قصة اسقدر وروناك بيرك بيان بنيس بوسكتا-يتام بہای ونٹور تھ کے سبب سے آئی ۔ گر فی الوقت اس کا نتیجہ بیروا کہ

ٱرْكَيْنَدُ بِاللَّ السَّكِ بس مِن أَنِّيا - السِّن آمد في كو دونا كرديا فوج مرتب کرلی' فوج کی خروریات ہبّا کرنے کیلئے وہ مہانتک کر گزرا کہ آڈکسنڈ ا ایک ایک یالینٹ طلب کی حالانکہ جالی اس تجریز کے سُنے ہی سے مضطرب ہوگیا تھا ۔ اسکی غرصٰ پیقمی ، وہ الگلستان کو اور بادشا، کو وکھا وے کہ وہ ہمیتناک شئے جسے پالیمیٹ کہتے ہیں مسلم ح تناہی اغراض کے زیر انز لائی جاستی ہے۔اس مقصد میں اسے بوری کامیابی حاصل ہوی ۔ ارکبید کے دارالعوام میں دوتہائی قائم مقام ان برنصیب دہاتوں کے نتھ جو" بادشاہ کے بیبی تصبیہ" کہلانے تھے۔ اسکے ساتھ ہی غیر حاضہ امراکو مجبور کیاگیا نتھا کہ وہ اپنی طرف سے رائے وینے کا اختیار مجلس شاہی کو دیریں سکن فی الحقیقت اس قتم کی اعتیاطول کی کھیے ضرورت بھی ہنیں تھی ۔ دونوں الیوانہائ پارینٹ اس سخت گر آقا کے نام سے کانپ رہے تھے جس نے اركانِ بِالْمِينَ عَلَمَانَهُ طُورِيرِ يَهِ كَهُديا فِي كُو "ابيا نهو كه إدناه الي تنبت یخیال کرے کذوہ صون کولؤں میں گھس کر بربراتے ہیں یا صاف الفاظ میں یہ کھئے کہ نساد بیدا کرتے ہیں '' پارلینٹ نے کائل اطاعت کے ساتھ پانچ ہزار بیدل اور پانچیو سوار رکھنے کے اخراجات منظور کرائے اگر یہ رقم نہ بھی منظور ہوتی تو بھی نیجہ یمی ہو وُنُورِيتُ نِي اللهِ اللهُ الل نوج کی ضروریات یوری کرکے رہونگا' یہ ضروریات ابنیں کے ممک 

جس زانے میں ونٹورتھ رودبار سنگ جارج کے مغربی جانب اینا

عِالِسِلُّورِ النَّكُالِّ عِالِسِلُّورِ النَّكَالِ

نظام "نمیل" وکھا رہا تھا رسی زمانے میں ایک ووسرا شخض روواد کے مشرقی جانب سرگرم کار تھا۔ تیخف اگرجیہ طباعی وذانت میں ونورتھ کا مر سقابل ہنیں تھا گر ہمت واستقلال میں اس سے کم بھی ہنیں تھا مستلام وسل کے انتقال کے بعد لاؤ نے انگلتان کی مجلس شاہی مِن سدب وزرايهِ تقَدُّم حاصِل كرليا خُفَّا وه جس بيها كانه وناعاقبت امْدينتاً زور کیبائنہ کلیبائے انگلتان کے اندر ببورٹینیت کو یابال اور اور بیور مینی یا در ایوں کو اس کلیسا سے خارج کررہا تھا اسکا ذکر اوپر ہو بیکا کہتے کہ لاڑ اپنے اس کام کو ملکی ومذہبی دونوں سمجتما تھا۔ اسنے انفباؤ کلیا کے کام کو سلطنٹ کی مطلق العنانی کا ایک جزو بنادیا تها ، وه ایک طرف کلیا کی آزادی کو یامال کرنے میں بادشاه کی طافت سے کام بہا کھا اور دوسری طرف کلیسا کے اثر سے مکی آزادی کو تباه کررہا تھا۔ لیکن اسکا اختیار اسکائلبنڈ کی سرحدیک منتهی ہرجاتا نفا ۔ سرحد کے دوسرے جانب ایک ایسا کلیا تفاجین اساقفه توقع كر عقائد ومراسم من وه جينوا كا بيرو عقاتعليم بن كالون کے اصول بر ہوتی تھی اور کلیا کی عکومت بھی ایک مدیک اسی طریقے کی بیرویقی ۔ اس قسم کے کلیبا کا وجود ہی فی نفسدالگلت مِن بِيورِمِينَ كَى تَقُوبِت كَا سِب يَهَا اور الذينَ بِ مَفَاكَه أَرْ مَهْبِي وت کسی دفت درا بھی کمزور ہو جائے تو الگلتان پر اسکا خطرناک الر یا میگا ۔ نبکن اسکالمینڈ کے معاملے میں لاڈ حرف جارس کے توسط سے ہی کارروانی کرسکتا تھا کیونکہ باد بناہ کو بیام نسید بنیں تھا كه اسط أگريزوزرا يا الكشتان كي يارمين اسي شالي سلطنت مي ولي ي بالمتشتم مزد بمجم

گر جارس کو خود اس معاملہ میں سخت فکر تھی ۔ اسے ہر اس شیئے سے نفرت اسے اپنے نفرت اسے اپنے نفرت اسے اپنے اور تھی جبیں پرسٹریت کاشائبہ کک بھی پایا جاآ ہویہ نفرت اسے اپنے باپ سے ورثے میں ملی تھی ۔ وہ اپنے ادائل عہدسے کمل استفنیت قائم کرنے کیلئے قدم بقدم آگے بڑمتا جاآ تھا ۔ بیکن جو کچھ وقوع میں آیا اور اسکا ٹینڈ اور اسکا بادشاہ کے درمیان جو تقلقات رونما ہوئے انہیں سمجھنے کیلئے ہمیں بھر اس ملک کی آریج کی کڑی اس زمانے کے انہیں سمجھنے کیلئے ہمیں بھر اس ملک کی آریج کی کڑی اس زمانے کے ملکہ سے مانا بڑی جب کہ تیری بھاگ کر انگلشتان کی سرھیں دہل مدئی ہے۔

جید برن کک ہوشیاری وقابلیت کے ساتھ حکومت کرنے کے ملما ان المال بعد ارل مرے قتل ہوگیا اور اسے قتل ہونے کے بعد کلہ کی شورش النَّيزى اور خانه حبنَّى كى نخديد سے زيب پرونسنٹ كى كاميابي ميں خلل پڑکیا ۔ مرتے کے بعد خورہ سال باوشاہ کا داوا متوتی مقرر ہوا گر وہ ایک حطائے میں مارا کیا ۔ اور مارش کے میرزور انتظام میں ملک ذرا سائس کینے کا موقع اللہ اولیٹرا آخری قلعہ تھا' جسر مرتی کے نام سے تبغنہ کفا' اس قلع نے الیزیبھ کی بھیجی ہوی ایک انگریزی فوج کی اطاعت کرلی ۔ اور اسکے محافظ کر*ک کیلڈ*ی ساکن گرینچ *کو س*اڈار یعانسی دیرگئی ۔ اسکے ساتھی مارٹن کے میرزور انفاف نے مخاصم امراکو ماامن رفش اختیار کرنے پر مجبور کردیا ۔ لولینیکرز کے لوگ اب مضولی کے ساتھ نیا عفیدہ اختیار کرچے تھے کا آس کے انتقال رکے بعد پروسٹنٹ کلیبا جلد جلد ترتی کرکے ایک قوت بنگیا تھا اور ہنان مقع پر اسکا از عام قوم کے المدونی جذبات پر پڑتا تھا۔ لم بہب

. بایخ الگلشان حقیهوم كيتھولك كے جدال وقتال كے دوران ميں اساتقة قديم مذہب كى طرفدارى

یر تکے رہے اسلنے نئے نہب میں انی ماخلت باقی بنیں رہی اور ناکس کی جینوا کی تعلیم کا اثر پیہوا کہ جطرح اس کلیبا کے عقائدوعباد كَالِونَ كَى تَعْلِيمِ سِي لَئْ كَ يُحْ يَقِي اسْطِرِحِ اسْكَا طِرْقِي حَكُومَت بَعِي كَالُونَ سے افذ کیا گیا ۔ یہ پرسٹرین نمہب برابر ترقی کرنا گیا گر قانونا سے تسلیم ہنیں کیا گیا کھا ۔ اسنے تام اسکالینٹ کو اعطرح متحد کردیا تھا کہ انتظامی قوت ' ندہبی مجالِس اور عام اجتماعات سے کبھی یا تحاد بیدانہوکا تھا۔ اس نمب نے بزرگان عوام کو اپنی مجلسوں میں جو اختیارات وئے اور اپنے ابتدائی مجعول میں عام لوگوں کو جس کثرت کے ساتھ بلایا' اسکا نینجه به موا که انتظامی معاملات میں عام لوگوں کو رائے اور موٹر رائے وینے کا خیال پیا ہوگیا ۔ اس مٰدیب میں یاوریوں کی حکومت بلا ہر مطلق العنان معلوم ہوتی تھی گر دیتھیقت کلیدا کے كسى نظام حكومت مي اسكاليند اراده جمهوريت كا الر غالب بني عقله جِنائِ جبوتت سے یہ نمب منقل فائم ہوگیا اسیوقت سے تاریخ اسکانگینڈ سے واضح ہوتا ہےکہ قوم کے عام لوگوں میں اپنی قوت کا احساس ببدا ہوگیا تھا۔ اسنے قوم کو جس میدان عمل کیطرف بلایا وہ حرف ندہی ہی ہنیں بلکہ قومی بھی تھا اور اسلئے کلیا کا اثر امرا اور باوشاوير بومًا فيومًا زياده محسوس بلوف لكا تقا - بايخ برس بعد

جب مارمن کے حریفوں نے متحد ہوکر اسکی تولیت کا خاتمہ کردیا تو ہر فریق اس فکر میں بڑگیا کہ نوعمر بادشاہ جمیز شتم کو اپنے انز میں کھکر

اسکے نام سے اختیار شاہی کوعمل میں لائے اس سے اسکا تمینڈ کا

شیرازہ بھر گیا۔ لیکن جب جمیز سن بوغ کو پھیناتو اسے آئی قوت

مامیل ہوگئ تھی کہ اسنے امرا کے جوے کو اپنے کندھے سے
الدیجینکا اور ان بڑے بڑے خاندانوں کو اپنے ذیر اثر کرلیا جنہوں
نے اسوقت تک حکم انوں کو مغلوب کررکھا تھا گر اسکی طبیعت
سے یہ بہت بعید تھا کہ اپنی ملکت پر حکومت مطبق کا خواہاں
نہو۔"اصلاع" کے شورو شغب میں ایک نئی قوت نے عووج مامیل
کرلیا تھا۔ ینئی قوت عام لوگوں کی قوت تھی جسنے اسکاج "کرک"
دکلیسا) کے پردے میں اپنی ہمتی کو مضبوط کریں تھا۔ ناکس کے
اینڈریولولیل جانشینوں میں تو آن اد رہنے کا مطالبہ کیا اور جمیز اس سے اختان
کرنے کی جرات نکرسکا۔ اسکے ساخت ہی کلیسا کی عبس عامتہ کے وسیلے
کرنے کی جرات نکرسکا۔ اسکے ساختہ ہی کلیسا کی عبس عامتہ کے وسیلے
کرنے کی جرات نکرسکا۔ اسکے ساختہ ہی کلیسا کی عبس عامتہ کے وسیلے
کرنے کی جرات نکرسکا۔ اسکے ساختہ ہی کلیسا کی عبس عامتہ کے وسیلے
سے حکومتِ ملکی کے منطق عوام کی جس رائے کا اظہار ہوتا ہما جیز

موقع پر انگلستان کے اتحاد کیوجہ سے اسکے ہاتھ بندہ گئے تھے اور یہ اتحاد اسی رائے عامتہ کی مجبوری سے کرنا پڑا تھا ۔ کالونیت میں جمہوریت کا رور اور پرسیٹرین بادریوں کو اپنی روحانیت کا عربہ تھا گئے تھیں آج سے معاملت کرنے میں یہ دونوں قوتیں ایک ساتھ ملکی تھیں سے سے معاملت کرنے میں یہ دونوں قوتیں ایک ساتھ ملکی تھیں سے سے سے معاملت کرنے میں سے دونوں توتیں ایک ساتھ ملکی تھیں سے سے سے سے معاملت کرنے میں سے دونوں توتیں ایک ساتھ ملکی تھیں سے سے سے معاملت کرنے میں سے دونوں توتیں ایک ساتھ ملکی تھیں سے سے سے سے معاملت کرنے میں سے دونوں توتیں ایک ساتھ ملکی تھیں سے دونوں توتیں دونوں توتیں ایک ساتھ ملکی تھیں سے دونوں توتیں دونوں توتیں ایک ساتھ ملکی تھیں سے دونوں توتیں دونوں توتی دونوں توتیں توتیں دونوں توتیں توتیں توتیں توتیں توتیں توتیں توتیں توتیں

اس سے بڑی طرح مغلوب ہوتا جارہا تھا۔ آرمیدا کی آمکے ادکیا

مولِ نے ایک عام مبس میں جمیز کی آسین کیڑی اور سے "خداکا ادان بندہ" کھکر خاطب کیا ۔ اسنے جمیز سے کہاکہ" اسکاٹلینڈیں دو

با دشاہ اور دسلطنیں ہیں - ایک بادشاہ میٹے ہیں اور انی سلطنت کرک (کلیسا) ہے اور جیز ششم انی رعایا میں وفہل ہے اور وہ اس

100

باعت تم حزو تبجم نمہی سلطنت کے اندر زبادشاہ ہے زامیر ہے نکوئی سردار ہے بلکہ ایک عام شخص ہے '' جیمِز حب شخت الگلتتان پر شکمن ہوا تو اسنے اس واعظ کے الفاظ کو اور اسکی حرکت کو تلخی کسیانھ یاو رکھا ۔کمی سال بعد بیمین کورٹ کی کانفرس میں اسنے بیکہا کہ"اسکاٹینڈ کا لربقہ بیمٹیرن بادشاہ سے ایسی ہی مناسبت رکھتا ہے <u>جیسے شی</u>ل خدا سے! اسقف نہوتو بادشاہ بھی بنیں "لیکن اسکالیند یہ عزم كرجكا تخط كه وبال اسقف بنول زياده يُرْتِيْنُ الإيبانِ اسكالمبينةُ حُكُومِتُ اساتفہ کو اسی ندہب کیتھولک کا مرادف سمجھے تھے جس سے انہول نے گلو خلاصی حاصل کی تھی ۔ موبی جب بعدکو ایک مرتب انگلتا کی کلس نثابی میں حاضر ہوا تو اسنے اسقف اعظم کنیارتی کے جیتے کی آستینیں کیڑکر ہلائیں اور اہنیں روما کے چھڑکے اور حیوانیت کی علامتیں کہا ۔ غرض آرمیڈا کی تباہی کے جار ریس بعداساتھ کی حکوت باضابلہ مسوخ کردگی اور کلیبائ اسکانگینڈ کی حکمرانی کے لئے يسينن طريقيه بإضابطه قائم بوكيا - كلباكي حكومت كاليطور قرار يايا عُقا كه اوّل ابك على عامّه عقى السك تحت من موبون كى يرطرت كاتما. تحلیس تخیں' اور اسکے بعد ضلع کی مجلسیں تخیں اور سب سے آخر میں محلس کرک دکلیا) تھی ۔ اسطرح اس مرمب کا مرمکن ملک انضاط عام کے تخت میں الّیا تھا۔جَبِرَ اس انتظام میں ایناجوکھ حَق قَائَم رَكُم سكا وه حرف بينفا كه وه بھى ملم عامته ميں موجود رے اور اسلے سالانہ النقاد کیلئے وقت ومقام کا نغین ای کے

اضیار میں ہو۔ لیکن تحن الگلتان پر مممّن ہوتے ہی استے اپنی

نی قوت سے بیفائدہ اٹھانا جایا کہ جو کام ہوچکا ہے اسے بیٹ دے۔ ا وجود کی وه اس قانون کی منظوری و سے جکاتھا که مجلس عامتہ کا اجلاس سالانہ ہوا کرے گا گر بے دربے التواسے اسنے پانخ براک اسکا اجلاس منعقد نہونے ویا ۔ بادریوں کے تعذرات کا جراب شتی ۱۹۰۵ کے ساتھ دیاگیا ۔ اُنٹیں یادربوں نے اپنے کو مجلس اعامہ) قرار دیکر ا کام کرنا چاہا گر اہنیں باغی قرار دیجر ملک سے نکال دیا ۔ جوسرگروہ زیادہ عاجب حرات تھے وہ سب ایندرولول کے ہماہ تغیرت 19,91 کے متعلق باوشاہ سے گفتگو کرنے کیلئے الگانتان بائ گئے اور جب انہوں نے کلیا کی آزادی کے ساتھ بوفائی کرنے سے الکار کیاتو وہ قیدفانے میں وال وے گئے مول نے انگریزی وستوروں کے متعلق ایک نظم لکھی تھی اس بنایر وہ انگلتان کی پریوی کاؤنس کے روبرو بازیر کیلئے بدایا گیا اور کادر میں مسحدیا گیا - چند بن بعد اسے اس شرط سے رہا کیاگیا کہ وہ گاک سے باہر چسلاط ئے - جب اسکانینڈ کے یادری اس طرح اپنے سرگرہ ہوگی رہبری سے محووم ہوگئے تو اہنین تید وجلا وطنی کا خون ولایا گیا' آمرا نے الکا ساتھ جھوڑ دیا ۔ عوام ابھی کماحقہ ان کی ينت ينابي بني كرتے تھ ايار ابنيل بادشاه كا دباؤ انتايرا النول نے آبی نریمی محلسول میں اساقفہ کی صدارت کو جائز رکھا اور آخرالام كليهائ اسكالميند نے حكومتِ اساففه كو باضابطه تسليم كربيا واعظوم عَوْمِتِكُمْ أَيْ رَشُوتِي وَي و مُجلِسِ عام كو مليع كرايا الحام مزبى كي يابندى كزني ١٩١٠ كسيكو ملت سے خارج كرنے كا اختيار يادريوں اور بزرگانِ قوم كے

ہاتھ سے کال کر اسقف کی منگوری کے مایع کردیا۔ ہائی کمیٹن کی میک مدالت نے تاج کی فرقیت کو جراً رائج کردیا ۔ جیز اپنے شاہی حقکہ اس حدّ کک تسلیم کر لئے جانے پر قانع تھا ۔ اسکا مقصد اصلی ندی ہنیں بلکه سیاسی مقا اور اینے مقتدایان دین کی منظم جاعت کیوجہ سے کلیبایر قابو حاصِل کرلینے سے اسنے یہ سمجہ لیا کہ'"اصلاح"کے باعث کک کی جو عنانِ حکومت اسکانگیند کے بادشاہوں کے قابو سے نَكُلُّ يُن بَى ' وه بيم السك إلى مين ألى - جارس كا ابتدائي طرزعل اسکے باپ کے لرزعل کے مطابق مقا۔ اس کارروائی کا اثر اس زیادہ بنیں بواکد اُمرا کو مجبور کرکے کلیا کی کچھ زمینیں واپس ولائش لیکن لاؤ کی پرزور کارروائی کا اثر بہت جلد محسوس ہو نے نگا۔ لاؤاورکلیبا اسنے مرمب کیرسٹرین کے واقعی انتظامات پر حملہ کرنے کے بجائے اسکاٹلینڈ اولاً السلح اضافی وخارجی امور بر اعتراضلت شرع کئے"طبقات اس امرید آماوہ کیاکہ وہ ذرہی بباس کی گرانی کو مجلس عامتہ ( ذرہی) کے ہاتھ سے نکاکر بادشاہ کے اختیار میں دیریں ، اسکے بعدی اسکاٹلینڈ کے ۱۹۳۳ اساقفہ نے اپنے قدیم اسقنی بیاس پیرین گئے۔ مورے کے اسقف نے عارس کے ورود اذنبرا کے وقت جُبتہ پہنکر اسلے سامنے وعظ کہا۔ "اصلاح" کے بعد سے اسِ بباس کے استعال کا پہلا موقع تھا۔ اس بدعت کے بعد ایک شاہی حکم بیجاری ہوا کہ تمام یا دری غبا کے وقت سفیدعبا بہنا کریں ۔ اب بیستعد کار یاوری بہاس سے گزر اہم معامات کی طرف بڑا ۔ کئی بس بیشتر اس نے جمیز سے یہ دخواست کی تفی کہ وہ اپنی رعایائے اسکالینڈ کو المریزی قوم کے

. مارنخ الكلستان حصريهوم

عقاید وعبادات سے زیاوہ قربی کردے " گر ال ذہن لڑھے بادشاہ نے اس کے متعلق کہا تھاکہ میں نے اسلے لابعنی مسودے کو والیں کر دیا گر اسیر بھی اسنے میری الگواری کا کچھ خیال زکیا اور بھرایک دوسری تجریز تیار کرکے میرے یاس نے آیا کہ میں اسکانلینڈ کے مندی کلیسا کو انگریزی کلیسا سے زیادہ متصل کردوں گر میں اس قسم کی العبی كارروائي كي مجرات نكرسكا - وه اس قوم كي اصل كيفيت سے واقف ہنیں ہے " لیکن لاؤ کو انتظار کرنا خوب آما تھا اور آخ موقع آہی گیا۔ وہ اس بات پر تُلَ ہوا تھا کہ کلیبائے اسکالمینڈ سے پسٹسری خصوصیت کو بالکل منادے اور اسے مراعتبار سے کلبسائے الكلتان كے مثل بنادے ، بادشاہ نے خاص اپنے افتيار سے تواحد زہمی کی ایک کتاب شایع کی اور اس کتاب کے رو سے نی تمافیت کلیسا کی حمرانی کا خام اختیار اساقعنہ کے ہاتھ میں دیدیا گیا۔ کلیسا کی محبس عامتہ کو یا دشاہ کے سوا اور کوئی لحلب نہیں کرسکتاتھا اور بغیر بادشاہ کی منظوری کے عبادت یا انضباط کلبیا میں کسی قسم کا تغیر ہنیں ہوسکتا تھا۔اکس نے جینوا کے طرزیر ایک کتاب اوعیّہ نیار كي تحتى اور تام اسكالميند مي عام طوريريهي كتاب رائج اورناكس كى كتاب ادعية ك أم سے مشہور عفى به حالس نے این اقتدار شاہی سے کام یینے میں اسقدر جبارت کی کہ اس کتاب کو خارج کرکے ایک ٹی کتاب آدھیہ جو الگلستان کے مروجہ طربق پر مرتب ہوگی تھی جاری کرنے کا حکم دیا۔ یہ کتاب ادعیہ اور تواعد ندہمی اسکالمینٹدکے عار استفوں نے تیار کرکے لاؤ کے روبرو بیش کئے تھے ایمی تیاری

باعتضته حزوتم

نہ تو کلیس عامتہ سے حلاح لیگئ تھی اور نہ اس مجلس کو باندابطہ تسلیم کیاگیا بیمنتیت مجموعی وه ایک طرح کا سیاسی ومذہبی صالطه تھا جبکا مقصود نیڅا کہ اسکانبینہ کلبتہ مادشاہ کا مطبع ہوجائے ۔ ان قواعد کا مکل میں جای كرنا ايك سخت انقلاب برما كرنا كا على الله كتاب كے اجرا كو ایک شاہی حکم سے تقویت دنگی کھی اور لاڑ نے اپنے دل میں ييجوليا كه انقلاب لورا بوكيا \_

لَهُ فِي ابْنِي خِيال مِن سِمِجِ لِياتِهَا كَهُ الكَالْمِينََّهُ كَا كُلِيبًا المَّلْمِ مِقَا اسلے قدموں کے بنچے الیا ہے اور اس مکک میں اسے بوری فتح | ہار من عاصِل ہوگئی ہے ہیں اسنے الگستان کے بیورٹینوں پر بستور سختی جاری رکھی لوگوں کے اذاذ کچھ ایسے بدلے ہوئے معلوم ہورہے نیے کہ لآڈ سے زیادہ صاحب ٹجرائت اشفاص بھی اس موقع پر رک جا ملک کے ہزاروں" بہترین اشخاص" جنیں عالم' تاجر' قانون بیشیہ'زمیندار سبی شامل تھے بح انتیانوس کے دوسری طرف فرار ہورہے تھے ناکہ وہاں کے ویرانوں میں وہ آزادی کے ساتھ زندگی نسرکریں اور اینے نہب کو پاک رکھ سکیں۔ بڑے برے زمیندار اور اُمرا بھی ان کے عقب میں جانے کی تیاریاں کررہے تھے ۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل میں سبت کی بے حرثتی کرنے کے بجائے یاوری اپنی عُموں سے کنارکش ہوتے جاتے تھے۔ باوریوں میں جو بیورٹین باتی ره گئے نتھ وہ مقدس میزکو قربانگاہ میں تبدیل کرنے اور نئے مزمب یوپ کے رواج پر اعتراص سے محترز رہنے کے بجائے اینے گھوں ہی کو خیرباد کہ رہے تھے۔ اس زانے کے سب نے او

مغرز انگریز نے اس کلیہا میں یادری کا عہدہ قبول کرنے سے الكار كرديا جس س يرميده حرف "غلاى اور دروغ بياني" سے عاصل كيا جاسکتا تھا۔ اوپر ذکر ہو کا ہے کہ ملن اس ارادے کے ساتھ كيمرج سے يخصت ہوا نفا كه " افتفائ زمانہ اور فدا كى مرضى سے جو کام بھی اعلیٰ یا او تی اسے ملجائے گا وہ اسے قبول کرلگا۔ سكن جس كام كيلئے وہ بجين سے مخصوص ہوجكا تھا بعنی خدمتِ كليباً وہ کام اسے ہنیں ال بعدکو وہ بہت ناگواری کے ساتھ یہ قصتہ بیان کیا کرہ تھا کہ "کس طرح مقتدایانِ دین نے اسے کلیبات نكال وما عُقارُه لكِمَّا بِيكُ "كيم يُختُلُى حاصِل بمونے كے بعد مجھے سعلوم بواک کک بی کسقدر ظلم بور ا ہے ۔ جو شخص کلیبا کی خدمت کرنا جاہے اسے غلامی اختیار کرنا اور حلف اکٹانا کرتا ہے۔ اور اگر وہ اس ارادے کےساتھ طف نراکھائے کہ اسے علق ہی سے اگل وے گا تو ووحال سے خالی ہنیں یاتو اسنے ریاکاری کی یا اینے ایمان کو غارت کیا ۔ ان حالات کو دیکھکر میں نے وظورید کے مقدس کام کے پنبت خاموش رہناہی زیادہ مناسب سمجفا کیونکه اس خدمت کا حصول اور اسکی ابتدا غلای و دروغ بیانی ب ہوتی تھی '' اسوجہ سے وہ اپنے باپ کی رنبیدگی کے باوجود اس مکان میں گوشہ گزیں ہوگیا جسے اسکے ساہوکار باپ نے وندسر سوسووں کے قریب موضع ارتن میں تعمیر کرایا تھا اور وہال کتابوں کے ويجهف اور نظم لكهف من منغول بوكيا "نتاة جديه" كا شاء انجل شاانِ اسْمِوْارَكُ كے زمانے میں بندریج گھٹا جاتا تھا۔تعیراب مخفر خو

بأريخ الكلشا وجشيوم

اور ہوسناک منافر کا مجموعہ رہ گیا تھا۔ ممن کے بیمین ہی میں بھام اسر پیفرہ شیکسیم کا انتقال موجیا تھا اور میں سال وہ د منن ، ارتن میں اقامت یدیر ہوا ہے اس سال جانس کا آخری اور بدترین ڈاما تنار ہوا فورڈ اور شیجر اگرچه ابھی زندہ سے گر شرکے اور ویننٹ کے سواکوئی الكا جانشين نظر بنيں آتا تھا۔ البتہ اِس زمانے کے فلسفیانہ ومرَّا مذاق کے حب حال شاعروں کے خاص گروہ بیدا ہو گئے تھے ہال رجر چیشیت اسقف کے زیادہ مشہور ہے) اسکی شاعران ہجومی بہت مفتول ہوگئی تقیں جارج وور نے اس طرزکو زور کے ساتھ جاری ركها تما - أيك قسم شاعرى كى البياتي شاعرى كبلاتي تقى جس مين مفید باتوں کو زور وار انفاظ میں سادگی و بے کمفی کے ساتھ بیا ن کیا جانا تھا۔ اسکی ابتدا سرجان ڈیوس سے ہوئی اور اسکا خاتمہ وون کے مِنْفَنْع خيالات ير موا - ذهبي نظم كو كارس كي خفك حكايات وتنمثيات اور حارج مررث کی تطبیعه سنجی ونزاکت آفرینی اور سیامنے سے فرف حاصِل ہوا ۔ لیکن حقیقی شاعرانہ رنگ اگر کچھ تھاتو ہبرک کے طرح کے تُحَيِّلُ آفرِسِ وبزله سنج نغمه نوازوں کی شاعری میں نتھا ۔ ہمیرک کے لطف بیا میں جذبات کو مطلق وخل نہیں ہے بلکہ اکثر حبکہ اسکی کرختگی اور علم نائی نظمیم کی خوبی کو زائل کردیتی ہے۔ ایج علاوہ استیسر کی وز کے زندہ ارکھنے والوں میں بھی شاعری کا کیے وجود باتی مقا ان میں براؤن کے عینہ سواعظ اور دونوں فلیم فیناس اور جالز کے تلقابل فهم كنايات وتنتيلات مي الكرجيه اسينسركي أنتاوانه قادرالكلامي كا كوئى اور ارزُفرنبين آيا كُر كلام مِن أسكى سي حلاوت ضوريا ئى جاتى ج-

بانت تم جزو ينم

ی کی میلاً ملن بھی اسینسر کے نتیج کرنے والوں میں تھا ۔ اسنے خود بعد میں ڈرائڈ **مُثَاَّعُرِي سے** یہ اعتراف کبا مقا کہ اسنے ابتداءُ اسپنسری کا تمتّع کیا تقا! اور ابنے ہار کن کے ابتدائی کلام میں اسنے بہت شوق کے ساتھ فری کو کے "مؤقر وستین انداز" کی نفل کی ہے کیکن اسپنسر کے جانشیوں میں كرورى ونضنّع كا جوعيب موجود كفا اسكا شائبه مك بهي مللن مي منين یا طآ - ہارتن میں گوشہ گزیں ہونے کے بعد ایج ابتدائی تیجیہ افکار" ابلگرو" اور" بنیروسو" کی شکل میں خلاہر ہوئے ۔ ان میں عہدالزمیجة کیسی تختیل برستی اور زئینی یائی طاتی ہے۔ خیالات کی وسعت وفطرت وانسان كيساته وسيع بمدردي كالجمي وبي عالم بي "نشأة جديده" کے زمانے کیسی آزادی وآمہ میں شاید کھھ کی ہوگئی ہے کر شاء کی طبیعت یں جش کے بحائے قافیہ سنجی کا میلان زیادہ یایا جاتا ہے تا کہ کاسا زور بالکل مفقود ہے اور اسکے دلکش نفروں تک میں ہوہو نقشه بنیں کھنیما ، ملن کی قوت خیال میں آئی طاقت بنیں ہے جس عالم كا وه نقور باند صنا بو خود أسبب محو بوجانا بو ـ به معلوم ہوماً ہے کہ وہ دور سے کھڑا ہوا اسے دبکید رہا ہے اور این مرضی کے موافق اسس میں تزنیب وتظم قائم رہا جا ہے لیکن اگر اس خصوصبیت میں وہ ابنی اولین وآخربن سب تعموں میشکیس واسینسر سے ،دبا ہوا ہے' تو اس کی کی تُلاقی اور طرح پر ہوجا تی ہے۔ اسکے احساس واظهار کی بلندی اسکے نداق طبیعت کی سختی و يابندي اسكا وقار اسكي نظمون كا كمل ومحشم بونا اس نقص كو يوراكرة بی ۔ اسکے زمانہ نیاب کی ہلی نظموں می<sup>ں</sup> بھی ایک ایک مصرع سے

145

بانتشتم حزوينج یبور مینوں کی عظمت اخلاقی کا رنگ جھلکنا نظر آنا ہے "کوس" کو اسنے ہم 17 ہم

انذاءُ ارل رحوار کے لاولسیل کی ضیافتوں کیلئے محض نامک کے لوریر مرتب کیا تھا گر اسکا افتتام نیک کرداری کی رغبت کے رپوش

یندو نفیحت پر ہونا ہے۔

اس زمانے میں تنفیدہ کیوجہ سے عام یورٹینوں میں سخت تصب ام می الی ور پیدا ہورہا تقا مگر زیادہ تعلیم یافتہ بیورٹینوں نے اسے بیندیدگی کی (مح**صول جہاز** نَظْرُ سے منبل دیکھا اور تین کے کوس "کی تاریخی کھیے یہ ہے کو تعلیم افتہ

اشخاص نے جو اعتراض نامہ تیارکیا تھا اسیں اس نظم کو بھی شامل كرديا نفأ وخفيفت بيرب كه رفتة رفئة إنكريزون كالبياية لصبر لبرز موما جارہا تفا ۔ قدیم مارٹن مارپر میٹ کے رسائل کے اندازیر نہایت تزہر اَگُلْتُ والے رسالے بکبیک، بڑی کثرت سے نثایع ہونے لگے تھے۔ تاہر اور اسکوار (متوسط الحال شرفائے دیہات) سب کے دروازیم لوگ ان اہانت آمیر رسالوں کو بیتنے بھرتے تھے گر نہکوئی ان بیلینے والول کے نام دریافت کرتا تھا اور نہ کوئی یہ جانتا تھا کہ ان کے مصنّف کون ہیں ۔ بالبین کے انفقاد کی نوقع جسقدر گھٹتی جاتی تھی اور لوگ قانونی تدارک سے جبقدر مایوس ہوتے جاتے تھے اسیقد جوشيك اور كم عقل معتصب سب مين بين بين بوتے جاتے نفح اور البسے موقعوں پر ہمیننہ یہی ہوتا رہتا ہے ۔ ولی صفت انفف اعظم کین کے باب کی ایک تقریر سے اس دور کے شروع زمانے کی کیفیت کا کی کی کید ازازه بوسکتا ہے' اسنے مفتدایان دین کو خونوار اسقفوں کو

رقبال، اور روبن كييفولك ملكوكو مهمة أى بني فرار ديا محا-يرنِن ايك

بآرنح الكلشان حقيوم

باعث مجزو ينجم

قانون ببیشہ شخص تھا اور وستور کے ماہرین میں ایک خاص شہرت تھی مگروہ ایک نهایت بی تنگدل اور ضدی طبیعت کا آدمی عقار اسنے ایک کتاب میسٹریو بیشکس کے نام سے لکھی متی ۔ اس سے معلوم ہوا ہے کہ جنقدر لا في كا تشدر براستا جاماً عمّا اسيقدر يورينون كا تنصب بهي كرا مواجلاً عقاءاس كتاب مي تقيير مي تاشه كرنے والوں كو شيطان كا ياوري اور تحمیر کو البیس کا معبد کہا گیا تھا۔ اسوا اسکے شکار کھیلنے تاج کے ستونو کو آرستہ کرنے میلائی کنانیں مکانوں پر بندھن وار باند صف اس کھیلنے کا نے بجانے اور مصنوی بل لگانے سب باتوں پر اعتراضات کئے تھے ۔تھیٹر پر اس طرح حله كرنا جنقدر ابل دربادكو ناگوار بلوا اسيقدر خود يمورش فریق کے زیادہ تعلیم یافتہ اصاب کو بھی گرال گزرا۔ انزآف کورٹ (مرسئہ او قانون ) نے یہ تہتہ کیا کہ اس طے کے جواب میں بہت رسیع بیانے پر ایک تاشہ کیا جائے اس تاشے میں سلدن اور وطائلاً في ببت ناياں حقه ليا اور دوسرے بي اللوكاس كے تَاشَيْ كِيلِيمُ مَنْ فِي "كُومس" لكمي ليكن مِيْضب العقف اعظم التأسفو ببند ہنیں تھا کہ وہ برن کیلئے عقلمند اشغاص کی ملامت کوکا فی سمجھا۔ ایسے البی ہفوات کے منعلق اس سے قبل کوئی شخف قید ہس کیا تقا گر اسنے اس کتاب کے بعض جلوں کو ملکر اعترامن قرار ویکر ین کو سزا دیدی اور سزا بھی بہت ہی اللانہ ۔ بین مرم و کلاسے تكالديا تميا' اسكى وادانعلوم كى سند صبط كرنتگئ ننهر مين اسكى تشهير كنگئ اور اسکے کان کاٹے اسے قیدخانے میں وال دیا گیا کیکن اس زانے میں تنا وزرا کے متعلق عام غیل وغضب کا جو طوفان ہر کھون سے حمع ہواہا

باعت تمجزونيم

وہ ان کیلئے اسقدر باعثِ تشویش ہنیں تھا جسقدر خزانے کی پُرانی مشکلاتِ نے اہنب ریشان کررکھا تھا۔ دربار کے قانون دانوں کی حبّت طراز اقتدارات شاری کی تجدید' خلاف قانون محصول کرورگری' ضبطی وحرانه ع بعد دبگرے مردرجے کے لوگوں کو بادشاہ سے منتقر کرتے جاتے اور ایک ایک گھر میں بغض و عداوت کا نخم بور ہے تھے گر اسٹیری خزانے کی ضروریات پوری ہنیں ہوتی تقیں، مزید رقوم کی ضورت برمتور باقی تقی اور بددلی کی حالت پیموری تنتی که *هرایک* ننی *جربت* تحصیل بغاوت کیلئے ایک اور صلاے عام ہو جاتی تھی فران ادر البند کے متحد ہو جانے سے ایک نیا خطرہ کبیک بیدا ہوگیا تقا اور اندمیشه تفاکه رُودبار' انگلتان عاقبدار سے نکل عائے دیمی ا فواہ تھی کہ ان دونوں طنتوں نے بینی ندرلینڈز کو آبیں میں تقتیم کرلینے کی تویز کرلی ہے۔ اس حالت میں لازی تھا کہ سمندر میں ایک زیرات برم جہازات موجود رہے ۔ اس کام کیلئے رویب انگلستان ہی سے وصول کرنا تھا اور جہانتک ہوسکتا تھا"شاہی اقتدار" سے کام لیاگیا اور اسی سے مصول جہاز" کی عظیم الشّان جنگ وجدال بیدا ہوئی ۔ نوائے معمول جہاز جو ایک قانونی عہدہ وار نکا ابنی تطبیعات وجتبو سے آور کے کاغذات سم اللہ ا می سے ایسی نظیر نگالیں جن سے نابت ہوا تھا کہ سلطنت کی بندر گاہوں کا یہ فرض ہے کہ نتاہی حزورت کیلئے جہاز مہیا کریں اور ساحلی صوبجات ان جہازوں کے سازو سامان کے کفیل ہول نیکم اس زانے کی تھی جب متقل بڑے کا کہیں وجود بھی ہنیں تھا اور بحری جنگ کا دارومدار ان جهاز ول پر تفاع و عین وقت برختف

بندرگا ہوں سے عادیًّا لیلئے جاتے تھے ۔ گر ان نظار کی بایر اب برکماگیا كه خرّافير بارو ال بغير مشقل برر كا أتفام كيا جائ . اولًا جازوكا مطالبہ کیاگیا اسکے بعدی جہازوں کے عوض میں روپیہ طلب کیاجانے لگا کم کیندن اور الگستان کے دوسرے خاص خاص بندر گاہوں کے نام جو احظم جاری کئے گئے تھے ان کی عدم تعبیل میں جرانے اور تیدکی سنرائیں ونجیبُن ۔ جب معاملات کی باگ لاو کے ہاتھ میں آئی تو اس كارروائي كي شدت وناعاقبت المنشي ورراه كي و ولمورية كي طرح لاو کا بھی پنجیال مقاکہ بادشاہ حزورت سے زیادہ محالم ہے اسٹار حیمبر كمزور ب اورج بيكار ضابطه بيانيون ير شيدا بي ـ اينے كامونى سُن رفتاری یر طیش کھاکر دولوں ایک دورہرے کو لکھا کرنے تھے ۔ كُرُ مِن دَكُمْيِل ، كَا خُوا بان مِون \* وَنُنُورَيُّو اسْ تَشُوشُ مِن كُمَّا كُرُرُو دِبار کے دوسری جانب اسکے عمدہ کار نامے براد زہو جائیں "۔ ادہرسے للو اسطے جواب میں بھی کلے لکھنا ۔ لاؤ نائب السلطنت کے آزاوانہ اختباء بر رشک کرما تھا۔ ایسنے لکھا کہ تھیں وہاں اپنے کارف ... عزّت حاصِل کرنے کیلئے بہت کچھ سامان مہیّا ہیں ۔خدا کا نام لیکر اینا کام کئے جاؤ ۔ میں رنتمبل ) کی امبید میں اس قبان ابنا کام کررا ان دونوں نے مالی مشکلات کو ایک بناقرار دیر بادشاہ بر زور والا كه وه زياده ولبرانه رونن اختيار كرك وننورغه نے بنته به كهاكه آج کا قرصنہ بیبات ہوجا ئے تو پیرآپاین مرضی کے موافق حکومت کریں"۔ نیا محصول جانہ نظار سابقہ کے جیلے برطرف کردئے گئے اور لاڑ نے بہ ارادہ کرلیا معتقام الم المجمول جاز كو ايك متقل المرنى كا ذريعيه بنادت ـ اتبك يا محصول عرف

بندرگا ہوں اور سامل کے صوبجات پر عابد ہوتا کھا گر اب اسے ایک عام محصول قرار دکیر بادشاہ کے حکم سے تمام ملک برعاید کردیا گیا۔ ونورتھ نے بہت زور وے کے تکھا نفا کہ "کوئی وجہ سمجہ میں ہیں آتی که جس طرح میں ایک حقیر وذلیل شخص یہاں پر عام قانون میشید نوگوں کو اپنی مرضی کا تابع بناسکتا ہوں' اسطرح آب انگلستان میں کیوں ہنیں کرسکتے'' ججوں نے جبوقت اس جبری محصول کو حیب قانو قرار دیا اسیوقت ونکو رتھ نے اس سے یہ منطقی نیتحہ نکال لیاکہ تیونکہ بادنتاه کیلئے اذروئے قانون یہ جائز ہےکہ وہ بجری فوج کے سیاز و سامان کیلئے محصول عاید کرے اسی طرح اسکے گئے یہ بھی جائز ہے کہ وہ بڑی فوج کیلئے محصول لگائے اور جس مصلحت سے اسے باختتار ہے کہ وہ مرافعت کیلنے فوج جمع کرے اسی صلحت سے اسے باختیار بھی ہوتا چاہئے کہ حلے کے رو کئے کیلئے سروطیک مِن فوج بيجائ . استح علاوه جو امر الكُلْنَانَ مِن حسب قانون جائز ے وہ اسکالمیند وارکیند میں بھی جائز ہوگا - جوں کے اس فیصلے سے بادشاه کو اینے ملک بیں اختیار تطلق حاصل ہو جائے گا اور اسکا نیچه به بروکا دوسه ملکول مین اسی میبت طاری بمو جانیجی ـ وه صرف جند ہیں جنگ سے رکا رہے اور رعایا کو اس محصول کی ادائی . کا عادی بنادے پیر وہ دیکھ لیگا کہ وہ اپنے تام پرنشرووں سے نیادہ ماحب قوت وساحب عربت ہوگیا ہے یا ہنیں سکن ونگور تھ کے سوا اور بھی الیہ لوگ تھے جو اسیح مانند صاف طور پر ویکھ رہے تھے کہ اس تصویا جہاز کے اجرا سے آزادی کس ورجب خطرے میں بڑ جا سہ گی

مأيخ الكلنتان حقيموم

بانتشتم حزديجم

دہیاتی جاعت کے حصہ کثیر نے الگلتان کی آزادی کی تام امیدیں منقطع کردی تقیں ۔ لوگوں نے پیمر ترک ولمن کرکے '' بیو انگلینڈ کیفرن جانا شروع كرديا عقا أور اب حالي كنب وصاحب دولت أتخاص بھی مغرب میں توطّن اختیار کرنے کیلئے تیار ہور ہے تھے ۔ الدَّ وارک نے واوی کویٹکٹیکٹ کی ملیت حاصل کرلی تھی ۔ لارڈ سے وسِلَ اور لاروْبروک منی ونیا میں نقل مکان کرنے کیلئے نامدوییام کررہے تقے ۔ ایک مشنبہ روایت میمی ہے کہ اولیور کرامول بھی سمندر بار جانے صرف شاہی حکم اتفاعی کیوجہ سے رک گیا۔ گریزیادہ بقینی ہے کہ میمیڈن نے دریائے ناراکینٹ کے قریب ایک قطعہ زمین کا خرم بها بقا به جان مميدن اليك كا دو ست اور الك بخته كالميت كا تخص تقا - اسين لوگوں كو سمجانے كى بيشل قوت لفتى - اسكى حِدث وَمِن اللَّي مهارت على اور اللي محبِّت أميز اخلاقي إكيزگي ا این نظر آب ہی تھی ۔ سالہ کے جری قرضے کی ترکت سے الکا كرك وه يبليهي ابني طبيعت كي مضبوطي كا ثبوت ديكا بخاء اسن اب بھر اسی قسم کے انگار سے کاملیا۔ اور محصول جہاز کو ایک بساور جب جبر کی ا جنوری من خلاف قانون انتصال قرار دیکر مکک سے حفاظت قانونی کا مطالبہ کیا۔ شال کی مقاومت کی خبر سنکر لوگوں میں جوش بیدا ہی ہو ما عقا کہ عین اس حالت میں ہیمیڈن کی مقاومت کا حال معلوم ہونے تَام الكُلْسَان مِن ايك سنسى بيدا بوكئى ـ اسكالليند كا بيانهُ صرارير ہو کیا تھا ۔ انگلسنان میں لوگ محصول جاز کے شعلق صدوحمد کے شروع ہونے کا انتظار کررہے تھے کہ باوشاہ نے اپنے قطعی

مقاوت

بالميت تهزونهم

وآخری احکام سے آؤنبرا کے یادریوں کو مجبور کردیا کہ وہ گرجوں میں نیا طریقهٔ عبادت جاری کریں ۔ نیکن سنٹ جائلز کے گرحا میں نی کن عبادت کے کھلتے ہی ہمائے میں بریا ہوگئی اور اس ہماہمی نے بہت ٢٣ جولائی ایک خونماک شورش کی صورت انتیار کرلی ، حبب گرجا خالی موگیا اسوقت یادری نے اس کتاب کو بڑہا ۔ سکن بددلی کی ترقی نے جوں کو خوفزدہ بنادیا اور انہوں نے فیصیلہ کیا کہ باہشاہ کے حکم کامشا يبقا كدكتاب خريد ليجائ اسط استعال كرف ذكرن كى كولى شرا نہیں متی ۔ چنانجہ اس کتاب کا استعال فررًا ترک کردیا گیا اور اسے دوبارہ جاری کرنے کے متعلق جو غضبناک احکام الگلتان سے آئے اس پر اسکاٹمینڈ کے ہر تھے سے اعتراضات کی بھرار ہونے ركى ي صرف تنها ويك ليناكس اين سائة السطه ورنواسي عدالت مين لایا تقا۔ ایکے ساتھ ہی یادری' امرا اور معززین سب کے سب اونبرا میں جمع ہو گئے ناکہ ایک قوی مقاومت کا انتظام کریں ۔ اسکاٹلیننڈ کے ان طلات کا فوری اثر یہ ظاہر ہوا کہ سرصد کے جنوب جانب بدولی کا علانیہ اظہار ہونے لگا۔ لاؤ نے یرن کی ضخیم کتاب کا صلہ یہ دیا تھا کہ اسے تید فانے یں ڈال دیا تھا لیکن اس سے اسکی ہمت میں ذرا بھی فرق بنیں آیا اور قید خانے ہی میں است ایک نیا رسالہ لکھ ڈالاجسمیں اساتھنہ کو گرگ درندہ اور شیطان کے امرا کہاگیا بخا۔ اسکے ساتھی قیدی جان بیٹ وک نے اپنی کیٹینی میں مکھا تھاکہ" دوزخ کے دروازے کھل گئے ہی اور شیالمین جُتِّے واے پیفے ہوئے ہم لوگوں میں آلمے ہیں " لندن کے

أبخانكلشان ضنوم ایک یادری کو بائی کمین نے فامون کردیا تھا۔ اسنے تمام عیا کیونے نام یہ استدعا شایع کی کہ"اساتھنہ کو روحوں کے تباہ کرنے والے 'خوتخوار ورندے اور رقبال کے دوست مجھر ان سے نحالفت کیجائے ۔ان تورات کے ساتھ عام ہوروی نے اگر یہ ظاہر نکر دیا ہوتا کھا جوش کا طوفان کس زور اسے اوٹھ رہا ہے تو اس قیم کے مفوات کی کوئی بروا بھی ذکرہا ۔ بین اور اسلے رفیق رسالہ نویسوں کوجب لا نے مفدہ یروازی کے نقارے"کیکر اساریجم کے سامنے عاصکیا اور اس عدالت نے انی ستہیر اور قید مادام الحیات کا حکم ویاتو ان ہوگوں نے بے بروائی سے اس حکم کو منا ان کی سزا کے دیجھیکیے جو مجمع ببلیں کم رو ( صحن ابوان ) میں جمع ہوگیا تھا وہ ان لوگوں کے کان کھتے ہوئے دیکھر آئی اور سکیاں بھرنے گا اور جب برن نے بزور بیکہا کہ بیکم قانون کے خلات ہے تو تام مجع میں ایک شور میگیا ۔ جب یونوک تید فانے کو جارہے نظے تو سڑک کے كنارے ير ايك لاكھ باشدگانِ لندن جمع فقے - لوگ انبين شهيد كا خطاب وینے تھے اور ان "شہیدول" کی یہ روائی ایک شاندار طوس معلوم ہوتی تھی۔ مام جوش کے اسطرح کیبیک ظاہر ہوجانے سے لاذ گھرا ساگیا گر اسکی مجرات میں فرق بنیں آیا - برت کے سفرمیں بن توگوں نے اس خاطر مارات کی تھی وہ سب سارچیمر کے روبو طلب کئے گئے اور اسکے ساتھ بیورٹین جھابے خانوں پر منبی احتماب بیان کامقدم کی سختاور ارا دلی کی سکن اصلی خطر ان نامجم جشیوں کے بنک آمیز نومرس الله مسالوں سے نہیں تفا بلکہ اصلی خطرہ اسکانکینڈ کی روش اور ممیدن کے

بانتشت خرونجم

مقدّے کے اثر عام کے اندر منی تھا۔ جوں کے پورے اجاری باره روز یک محصول جہاز کے معاملہ میں تقریبی بہوتی رہیں۔ یہ أبت تمياكيا كر كزنشته زان مي يه مصول حرف شديد وبنكاميفود کے وفت عاید کیا جاتا تھا اور بندرگاہوں اور ساحلی شہروں ہی ک محدود رہتا تھا۔ نبز کیکہ باضابطہ قانون کے روسے اسکا اجرا قطعًا ناجائز تھا۔ بہ محصول علانیہ طوریر الگلشان کے توانین بنیادی کے خلاف تھا۔ مق<u>دمہ</u> ملتوی کردیا جگیا گر اس بحث کا ا<u>نز نے</u> صرف الگُتان بلکہ اسکا لمینڈ رہمی بڑا جالس نے اہل اسکا لمینڈ کی ورخواستوں کا صرف بیجان ویا عقا که تمام بیرونی اشفاص دارالسلطنت سے جلے جائیں ۔سکین اوالمبرا کی مجلس شاہی اس حکم کو عل میں لانے سے مجبور منتی اُمراء وشرفا نے اپنے گھروں کو روانہ ہونے کے نتبل اپنے قائم مقاموں کی ایک جاعت نامزد کردی تھی اور اس جاعت نے تام موسم سرامیں بادشاہ سے ملس مراسلت جاری رکھی۔ دو مرب موسم بہار میں اس مراسلت کا سلسلہ لوٹ کیا کیونکہ ان کے منتشہ ہوجا اوردنکتابِ عبارت کے تبول کرنے کیلئے دوبارہ احکام آگئے تھے اس آناء میں انگلستان کے ججوں نے ہمیڈن کے مقدے میں بعد مرت ابنا نیصله سنایا ۔ صرف دوجوں نے اسلے موافق رائےدی جو اللہ اور تین جیون نے قانونی وجوہ سے ان سے اتفاق کردیا مقا گر باتی سات جوں نے کڑت رائے سے اسے خلاف فیصد کردیا۔ ایک عام اصول بیقرار دیا گیا که خودسرانه محصول کے خلاف جسقدر قانوں میں وہ بارشاہ کی مرضی کے مقابے میں مجتت ہیں ہوسکھتے

انت م حزو پنج

رجی بارکھے نے کہاکہ میں نے کبھی ناپر یا ناسنا کہ قانون بادشاہ ہے گر برایک عام بات اور بہت صحیح ہے کہ بادشاہ قانون ہے پیش کو خیاب کی دائے کا خلاصہ بیان کرنے کے بعدیکا کر ایست کے دوسرے جول کی رائے کا خلاصہ بیان کرنے کے بعدیکا کر ایسینٹ کے وہ تام قرانین جو بادشاہ سے حفاظت مگک کے افتیارکو سلب کرتے ہوں کا بعدم ہیں ۔ بارلیمنٹ کے جقلا قوانین یقرار دیتے ہیں کہ بادشاہ کو اپنی رعایا پر اور اسلے جان وہال پر کوئی اختیار نہیں ہے وہ سب ناجائر ہیں کیونکہ بارلیمنٹ کے توانین بر کوئی اختیار نہیں ہے وہ سب ناجائر ہیں کیونکہ بارلیمیٹ کے توانین بر کوئی مضاد بائی طائر نہیں رکھتے ہے۔

اس فنم کی متضاد باتیں جائز نہیں رکھتے '' نائب السلطنت نے آرلینڈ سے سختی کے ساتھ لکھا تھا کہ "میری خواہش تو یکھی کہ ، یمیڈن اور اسی قسم کے دورے لوگو کو اتنے کوڑے گائے جاتے کہ انجے حواس درست ہوجاتے یے جونے فیصلے پر اہل دربار بڑی خوشیاں منارہے تھے گر ونٹورتھ صاف طور پر دیکھ رہا تھا کہ اسمیڈن کا مقصد بورا ہوچا ہے۔ اسکی مقاومت نے الگُستان کو اپنی آزادی کیطرف سے شنبہ کر دیا ہے' اور باوتنامک رعاوی کی اصلی حقیقت عیاں ہوگئ ہے۔ آخر میں اعلیٰ سے اعلیٰ بیور بین کے مزاج میں جیسی درستی وسخی بیدا ہوگئی تھی اسکا اندازہ ملن کے نفیدے" کیسیداس" Lycidas سے ہوسکتاہے نبو اسی زمانے میں لکھا گیا تھا۔ اسنے اولاً مثانت وزمی کیساتھ اظہار کئے کیا ہے گر پیر لکایک اسکا غصہ بھڑک اٹھا ہے كيونكر كليسا خطرات مي گفرا جاآ تھا" لوگوں كے مُخھ بند ہي۔ اور حالت یہ ہوگئی ہے کہ یہ لوگ ایک بھٹر کو بھی ہنیں سنبال کھے۔

بالصينية فالمجم

بھوکی بھیری ان کی طرف تکئی ہیں اور کھانے کو بنیں یاتیں گر روبا کے ہمیبت نک بھیڑے نوب فراخی کے سابقہ روزانہ شکم سے ہوکر کھانیں اور کوئی کھے ہیں کہتا ۔ لیکن ونٹورٹھ اور اور چاکس کو ابھی اس دورتی کل سے سابقہ بنیں بڑا تھا جو وروازے پر تیار کھوای تھی اور اسکی مون ایک ضرب کا فی متی کے عام مخالفت اگرجی بہت سخت ہوگئی تھی مگر فوری کارروانی کی ضرورت بنی معلوم بنوتی تھی کیونکر شال میں ایسی وقتیں بیدا ہورہی تھیں جن سے بقین کھا کہ مکوست مشکل میں برطائی اور مجبور ہوکر اسے رعایا سے مدد ہانگنا پڑے گی ۔ بادشاہ کیلے ف سے فوری الهاعت کا عکم ا دُنبراً میں اسوقت نینیا ہے جب الگتان اللہ اللہ کا مقدمے کے فیصلے کا انتظار کررہا تھا۔ اس حکم کے اسمیدن کے مقدمے سے اللہ کا استفار کررہا تھا۔ اس حکم کے اسمیدن کا مراب بِنْجِهُ ير تام وه لوگ جنبين اس علم سے عذر تقا"ميزون" كے كرد جمع ہوگئے اور جانش ساکن وارسن کی صلاح سے یہ تجویز قراریائی كم پيم فدا كے حنور ميں اسى تسمكا ايك عبد كيا جائے جيسا اس زمانے میں ہوا تھا جب میری کنمب بروسٹنٹ کے خلات سازش کررہی تھی اور آسپین آرمیڈا کی تیاری میں مشغول تھا'اور لوگ ازروٹ علف اسکی پابندی کا اقرار کریں ۔ اس موقر عہد کے آخری الفاظ یہ منقے کہ ہم خدائے عرقص کا نام لیکریہ وعدہ کرتے اور قعم کھاتے ہیں کہ ہم مذکورہ بالا منبب کی یابندی والحاعت پر تأبت قدم ربيني اور بتوفيق ايزوى اس قوت كو كام يس لاكر جو نداوند نُعَالَے نے ہمو تَجْنی ہے اسکے خلاف تام نغرشوں وخرابوں کو رو کرینے " اُڈنبرا کے گرے فرار کے محن کلیام

انكت مجروتنم

ام میٹاق پر نہایت جوش و خروش کے ساتھ وستخل ہوئے ۔اطہبان ومُسَرت كا يَعالَم عُمَّا كه بولوگ قانون كى ذمَّى سے فارج ہو يكے اور فتندیرداز قرار یا چکے تھے وہ میم خدا کے اس عبد میں داض كرك يُنّ ما عيان واشراف كاغذكو ابنى جيبول بي ركه مون تام ملک میں روانہ ہو گئے اور اسپر لوگوں کے دسنخط عاصل کرنے گئے۔ إدرى اينے وعظول ميں عہدو ميثاق سے انفاق عام كيلئے دور ویتے تھے ۔ لیکن درحقیقت کسی قیم کے اثر والنے کی مطلق طرورت نہیں تھی '' دسخط کرنے والوں کے جوش کی کیفیت تھی کہ وسخط كرتے وقت الى المخوں سے آلنو جارى ہو جاتے تھے يك يعف لوگوں کا ہوش بہاں یک بڑھا ہوا تھا کہ" دستظ کرنے کے لئے ابنے جم سے خون نکال کر روشنائی کے بجائے کام میں لاتے تھے اسکائینندگافتان اس ہوش ہی کی تجدید سے اسکائینند کی آزادی میں جو وقت آلیجی وہ ان عبد کنندوں " کے لب د المحب سے ظاہر ہے ۔ اس مناقشاً ختم کرنے کیلئے بادشاہ نے مارکوش ہلٹن کو خاص اپنی طرن سے امود کرکے بھی گر اسکالمیند پہنچتے ہی اسکے سامنے یہ ملابات بیش کئے گئے کہ بائی کمیشن کی عدالت بند کردیائے واعد ندی وكتاب ادعيّه دونوں وائيں لے لی جائيں' ایک آزاد ياليمنٹ اور ایک آزاد فرہی مجلس عامة قام کھائے ارکوٹس نے جنگ کی دیکی دی مگر اسکا بھی کھید اڑنہ ہوا اسکاٹلینڈ کی شاہی مجلس تک نے جالس پر یہ زور ڈالا کہ وہ رعایا کو الحبینان ولانے میں زیادہ فرا خدلی سے كام نے - باوشاه نے ہمٹن كو لكھا تھاكة ميں إن كتاخانة قال لا

مطالبات کو تبول کرنے کے سجائے مزا زیاوہ بیند کرا ہوں میکن ضرورت اسكی عتى كه محيه وقت عاصل كيا جائے ـ لارد نارتھم لينيدنے وَمُوْرِكُمْ كُو لَكُمَا كُمَّا كُمَّ بِهِال وطن من بدولي كُفِين كے بجائے بڑہ رہا۔ اور جارس کی حالت یہ مخی کہ اس کے پاس نہ روید کھا نہ آ دمی ۔ اسنے اس ومدے پر البین سے قرض مالگا کہ وہ بالبیند کے خلاف ا علانِ جنگ کردیگا اور او نزایر قبعند کرنے کیلئے اسنے فلیندرنسے دوہزار سیاہی سینا جائے گر دونوں کوششیں خالی گئیں نہ قرض ہی ملکا نہ سپاہی آسکے الگلتان کے کیففولکوں نے کچید بقی بین نہ قرص کی طابہ پٹن کی گر اس سے خزانے کو کچید ایسا نفع بنیں پہنچ سکتا ھا۔ چارتی نے مارکوٹس کو یہ برایت کی تھی کہ جنتک شاہی بٹرہ دہائد دیا فور عصَّ تبين منو دار نه مو اش و تت تک وه کامل تفریق کوروکيُّ لیکن بٹرے کا تیار کرناہی فی نعنبہ وننوار تقا۔ درخفیقت یادشاہ سے یسے اسکانیننڈ ہی جنگ کیلئے تیار پروگیا ۔ اسکالمبند کے وہ رضاکار جو جنگ سیسالہ میں کام کرر ہے تھے اپنے ہوا کیوں کی طلب پر مُوَق در مُوَق ولمن میں آنے گئے . جنرل <del>آرتی</del> ایک آزمودہ کارسیلار نقا اور گسٹاوس کے زیرِ نظر اسنے من جنگ کی مہارت جائیں گھتا وہ اس نی فوج کی سیبہ سالاری کیلئے سوئیدن سے اسکاٹلینڈاگیا۔ برضنع میں جنگ کا ایک محصول نگایا گیا اور پیقینی تفاکر ام لوگ اسمیں شرکت کرینگے ۔ اس خطرے نے آخرالامر باوشاہ کو میور کرویا کہ وہ إل اسكائليند کے مطالبات كو سطور كرالے كر پير بہت جلد اس رعائت کو واسی لے لیا گیا اور نہی مجلس عاتبہ ابنی بوری طرح

جمع بھی نہیں ہوی تھی کہ اسکے بند کروینے کا حکم دیدیا گیا لیکن ملس نے قریب قریب عام اتفاق دائے سے یہ طے کردیا کہ وه اینے اجلاس جاری رکھے۔ طریق عباوت اور قواعد مذہبی میں جو بیش کی گئی تقیں وہ سب خارج کردنگین ۔ حکومت اساتفہ کو باطل فرار دیر اسقفول کو ائنی جگھول سے معزول کردیا گیااد طربق سیرین بوری وسعت کے ساتھ بھر قائم کر دیا گیا ۔ اس انتا میں یخبر ملی کہ عِالِسَ، یارک میں ایک فوج جمع کررہا ہے اور خود اسکاٹمینڈ کے منتشر نناہ رستوں کی قوت کو کجا کررہا ہے' اسکا جواب یہ دیاگیا که او میران و مبارش و اسر انگ بر تبعنه کربیا کیا اور دس مزارسیا کا سازوسالان سے درست آزی اور ادل مونٹروز کے تحت می اردین میں داخل ہوگئے' اور کینقولک ادل مہنٹی کو قبید کرکے جنوب میں ليكن - شابى بشره جب درياء ورته مي مودار موا تو بمائ ايك کہ اس سے مکت پر کھے رعب طاری ہوتا لزلی کیلئے جنگ کی لیک وجه بوگئی اور اسنے بین <del>فرار آد</del>میو بچے ساتھ سرحد کی طرت کوچ کردیا ۔ چارس بشکل دریاء توئیڈ کے پاریہنیا تھاکہ"وہ بُرمط خبیده کم سیای دبینی کزلی، ونسلاکی بهادی پر خیمه زن مهوکر چالس که مقابلے کیلئے تیار ہوگمیا ۔

معابے پیسے میار ہومیا۔
روپیہ نہ ہونے کی وجہ سے جالس کیلئے جنگ کا جاری کھنا
منگل مختا ۔ اسے بجور ہوکر ایک آزاد مجلس نہی اور اسکالمینیڈ کی
بالمینٹ کے اجتماع کی منظوری وینا پڑی ۔ لیکن وہ بروک کی اس
مصالحت کو المتواث جنگ سے زیادہ نہیں سمجھا عقا۔ ونٹورکھ کا

و ر اساقفه کی جنگ النب تم عزه بنجم

آرُلینند سے بلیا جانے یہ نابت کرتا تھا کہ سخت کارروائی کا انتظام ہورہا ہے ۔ اہل اسکانگینڈ نے اس صلائے جنگ کا جواب یہ دیاکہ انہوں نے فرانس سے مدد مانگی ۔ اسکاٹلینڈ کے سرگروہوں اور فراہمی وربار کے درمیان جو مراسلت ہورہی تھی اس میں سے ایک مراسلت چارس کے افتد مگئ اور اس سے اسے دلیں یاسید بیدا ہوئ کہ اہل انگشنان اپنی وفاداری کے باعث اسکا لمبناً کی اس عذّاری کا مقابلہ کرنے کیلئے آمادہ ہوجائیں گے۔ ونٹورتھ جو اب ارل اسر ایفراق بنا دیا گیا تھا' برابر اس امریر زور دیر ہا بنفا کہ اہل اسکا کمینڈ کو سرحد یار بھکا دینا جائے۔ اسنے اب جارش کی اس رائے سے اتفاق کرلیا کہ ایک یالبینٹ طلب کیجائے اور یےمراسلت اسکے ساتنے بیش کیجائے ۔ اس سے بادشاہ کے خیبال کے موافق لاکالہ ایک جو بیدا ہوجائے گا اور اس جوش سے فائدہ اعظار ایک بڑی رقم منگور کرالی جائے گی ۔ اوہر چاکس نے وہ پارٹمنٹ طلب کی جواینے قلیل زمانً اجلاس کی وجہ سے مخضرالعہد بالبینٹ کے نام سے شہرے مختفرالعہ او ہر اسٹر نیز و فرصی جمع کرنے کیلئے بعبات نام آرکینڈ پنجا - چودہ روز اپرای ساللہ افد اندر اسنے اپنی مطیع پارمینٹ سے روپیے وادی منظور کر لئے اور کامیابی سے سرست وقت پر الگستان آپنجا تاکہ وسٹ منسر کی یابینٹ اجلاس مِن تُسكِ بوسط كُر جو سونيا كيا فقا اللي الكامياني بوئ دارانعوام کے بلک رکن کا یخیال تحاکہ اہل اسکانلیند در حقیقت الْكُلْسَانَ كَي آزادي كييلتُ رارب بي اور اسلتُ ابل اسكالينادير ان کے حلہ آور ہونے کی ہرایک نوقع علط تابت ہوی گرفتارشہ

النشتم جزونجم

خطوط کو خامونتی کے ساتھ ملیحدہ رکھدیا گیا اور دارالعوام نے حب پنورسا یہ اعلان کرویا کہ عطائے رقوم کے پہلے شکایات کا رفع ہونا ضروری ہے۔ جب کک نمب ، حقیت اور پالمینٹ کی آزادی کی ضانت بنیائے گ اسوقت یک کوئی رفتم منظور ہنیں کیجاستی ۔"مصولِ جہاز" کے ترک کر دینےکے ومدے پر بھی پالیمیٹ اپنے عزم سے باز نہائی ۔ اُخر بین ہفتے کی نشت كوبعد اسم برطرف ديايا-اسبر ايك محتب ولمن مركروه سنطبان نے بیکہاکہ" کام کے بننے کے بہلے اسکا بگڑنا خروری ہے ! مکک میں اس سے ایک عبیب و غرب حرکت بیدا ہوگئی ۔ مارڈ ناکھرلینڈ نے لکھا کہ کمی شخص کو یاد ہنیں کہ ممک میں اسکے قبل کھی ایبا انخراف عام يريرا بوابو" صرف ايك استريفره عفا جوان سے مرعوب بنيں بوا تفا-اينے یہ مجتت نگالی کہ پارمبنٹ نے جو ہاوشاہ کے ضروربات کو پورے کرنے الكار كرديا ب اسك بادشاه" اب حكومت كى تام يابنديون سے آزاو ہو گیا ہے 'اور اسے حق ہے کہ جس طرح جا ہے اپنی ضرورت کو بورا کرے ۔ ارل جنگ پرین ہوا تھا اور شاہی فوج کی کمان اپنے التعمي ليكر شال كے طرف پشي قدى كى - تعكين ابل اسكالمين عبى سروكو عبور کرنے کیلئے تیار نقے۔ وہ ایک اگریزی وسنے کی اکھوں کے سامنے کائن سے گزر کر نیوکسیل پر قابض ہوگئے اور اپنے تاویر صلح اسی شہر سے موانہ کئے۔ انہوں نے بادشاہ سے یہ ورخواست کی تھی کہ وہ انکی شکایات پر غور کرے اور "انگلستان کی یالیمنٹ کے مشوریے و منظوری سے ایک مشکم وقابل اطبینان صلح قرار و ہے اس وزوات ساتھ ہی یارک کی طرف (جہاں چارش مادیسی کی حالت میں ایا ہوا تھا)

بالمينٹ كو لملب كيا ۔

164

بالتشتع فرويم کوچ کرنے کی بھی تیاریاں شروع برگیس ۔ اسٹریفرڈ کی فوج ایس بهیر سے زیادہ حقیقت ہنیں رکھتی متی اور نب یدید ونز غیب کسیارے سے بھی وہ اسے اپنے فرایق کی انجام دہی پر آمادہ نہیں کرسکتا تھا۔ مجبور ببوکر اسے یہ اعترات کرنا بڑا کہ اہمی وو بہننے گزریں تو یہ فوج کام کے قابل ہو کے گی ۔ چارس نے مہلت حاصل کر لی گر اس سے میں كيم فائره نموا - اسك عقب من الكلتان بمي بالكل بغاوت ير الماده كفاء لندن کے مزدوروں نے لیمبتہ میں لاؤ کو گھرلیا ۔ سنٹ یال می ہائین کے اجلاسوں کو منتنز کرویا۔ ہر کیم اس جنگ پر" اساققہ کی جنگ "کے نام سے یعنت بھیجی جارہی تھی ۔ نئے سپاہیوں نے اپنے ان افسوں کو فتن كردال جكى نسبت كبيتهولك بونے كا شك عقائد راستے ميں جسقدر گرجے ملے 'سکے قرباں کاہ کے کھٹرون کو توڑ ڈالا اور اپنے اینے گھروں کو بھاگ گئے۔ لارو وہارٹن اور لارو ہاورو دوامیرولنے حُرَات كرك نود إوستاه كے سامنے يه مرفواست بيش كى كراسكالمينة سے صلح کرلیجائے ۔ اس اسٹر بغرو نے اہنیں گرفتار کرلیا اور پتویز کی کہ ابنیں باغی قرار دیکو گولی ماروسیا ئے ۔ گر انگلستان کی ملسنتای ایسی بیباکانه کارروائی کی مجرائت نه کرسکی- باوشاه انبک اس فکر میں تھا کہ پالمینٹ کے ملب کرنے کی ذکت سے بی جائے۔ اس نے امرائی ایک مجلس عظے یارک میں طلب کی سکن امرا کے عام طوربر الخار کردینے سے یہ تجویز بکار ہوگئی جاراس کا دل فضے دیترم ہے بعرا بوا نقا كر أخر مجبور بوكر اسنے بير وسٹ منسر ميں برہ و ايوانيا

تاريخ النكستان حصيوم

14.

بابهشتم جزوسشسثم



الم ١٦ ----- ١٦ م

( History of the Rebelion ) بناوت " ( استناو - کلیزندن کی تاریخ بناوت " ( کے متعلق ہیلر نیبیضیح کہا ہے کہ دو تاریخ کے بجائے ایک تذکرہ ہے یا رائے کنے بڑی خولی سے اس کتاب کا بخریہ کرکے یہ ظاہر کیا عے کہ اس کے مختف حصول کی قدر قیت فتلف ہے۔ اس کے اعلیٰ طرز بیان اور داقعہ نگاری کی وجہ سے اس کتاب کا ادبی ذو بہیشہ قائم رہے گا گر جنگ سے قبل کے جس قدر واقعات اس میں بیان کے کم کئے میں وہ سب اسوج سے ناتص ہوگئے میں ۔ کرمصنّف نے اسوقت جوروش اختیاری اوربعد کو اسے جس طرح یا رکینٹ کی کارروائیوں کو بیا ن کیا ان میں سخت تخالف پیا ہوگیا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے دیدہ و دانستہ اپنے بارلیمنط والے مخالفین کے سعلق حاسدا نہ وروغ بیا تی سے کام بیاہے اور اہنیں برا کرکے وکھایا ہے۔ تمے کی "طویل لعبدمالینٹ ( History of the long Parliament کی ماینجے ( ایک حدیک صبیح و بے نوٹ ہے لیکن پارلیمیٹ کے کا مول کی اصلی کیفیت نور اسی کی کارروائیوں سے علوم ہوسکتی ہے جنہیں سوالفاورانی اور سرسا مُنْذُرُ لُويوْر نے ابنی یاداشتوں میں محفوظ رکھا ہے۔ وروز کی یا دراشت ایمی شائع نہیں ہوئی ہے گرسطرفاس کے

بغاوت عظمیٰ ۱٬۷

بابينتم جزوستشر

اینی وو تصنیفول (تعرض اعظم") (The grand remonstration)اور "يُ يِحْ اركان كى كُرفتارى" (The arrest of the five members) ميں اس سے بہت کچھ اخذ کیا ہے - رہورتھ اور نیکس نے سرکاری کاننات کا جو مجموعہ جمع کیا ہے وہ اس عہد کے لئے لاہری میں۔بہت سے تذکروں سے بھی اس عہدیر روشنی طرتی ہے جن میں وائٹ لاک الدوا سرفلب وارک وغیرہ سے تذکرے خاص ہیں۔مسترجین نے اپنے شوہر کا ایک تذکرہ کھا ہے، بیکسٹر نے خور انی سوانح عمری تکھی ہے۔ یہ کتابی بھی کار سر مد من - آرمنڈی کا غذات اور ان خطوط سے جو کارفے نے جمع سے میں تَنْرَلِينَدُ كَ سَعَلَق بهت وسيع سامان فراسم بهوجانا ہے۔ اسكالمين كے متعلق بلی کے خطوط" اور سٹر برٹن کی کارنج ،کھنا یا سئے ۔ انگلتان اور سیر کیند میں کینھولکوں نے جو سازشیں کیں ان کی بابتہ کنگرہ کی تصانیف سے مفید معلوات حال موتے میں - گیرو فغیر کی تعلقات کے متعنق خاص نوجیک ہے۔ سٹر فارسط نے این کتاب <sup>در م</sup>ربرین دولتِ عامّہ، Statesmen of the Common wealth دوسرے مربن کیاتھ تیم کے حالات بھی بست اچھی طرح بیان کئے میں اور مسٹر گولڈوں استھ نے ایک مغمون خاص کی کے متعلق مکھا ہے اس عہدے عام حالات کے شعلق مسترسینظ فرڈ کی انتقالی مشریات "

سے بہت سے قابل قدر طلات کا بتہ جِلتا ہے } (اس کرر کے لکھے جانے کے بعد مشر گارڈوئر نے اپن

(Illustration of the great rebellion

بابهتم حزوسششم

تاریخ سیستاند به بنیادی به میر)

جس طرح اسطرتفيرة ، ظلم مسم تها اسى طرح جآن يم كانون مجسم تھا وسٹ منسٹریں نئی پارلیمنٹ سے پہلے اجلاس کے وقت سے ٹاخر زمانے کک ہم دارالعوام کا سرگروہ بنا رہا۔ وہ سمسط شام کے ایک عزز فاندان کا رکن تھا اور دوات بھی اس کے باس کانی تھی ۔ وہ سٹالٹلہ کی بارسینٹ میں نتخب ہوا تھا اور اسی وفت سے اس کی سیاسی سوانح عمری کا دور شروع ہوتا ہے پارلمنیٹ کے بند ہونے کے دفت وہ قید کردیا گیا تھا محمر سنتانی کی یارلیمنٹ کے متاز ارکان میں وہ بھی شامل سے ' اور جمیز نے جن بارہ "مفرائے سلطنت" کے لیے وانط ال سراس لان كا عكم ديا عقاء ان ميس ايك يم بھی تھا۔ چارکس کے ابتدائی مظالم کے مقابلے میں وہ جن مُعَبًا نِ وَطن کے دوش بروش سینہ سیر رہا تھا وہ تقریباً سب دینا سے اُٹھ گئے تھے اور ان میں سے اب مرف يم إتى رنگيا تھا گُل بُرتھا موكر مركيا، كائن مظالم سے ول عکستہ موکر ونیا سے رفصت ہوا کیلیٹ نے ما ور مِن جَانَ وي ونَنُورَتُهُ مَنْحِن مِوكِيا عَمَاء ايك بِم ره كياء گر اس کے صہرو استقلال میں کسی طرح فرق نہیں آیا تھا۔ اس سیماره برس میں جس قدر نظام و جور طبیتا گیا اسی قدر تم کی منظمت کا خیال مبی از خود کرتی کرتا گیا۔ وہی ایک

بالبهشتم جزوستستم شخص تھا جے اس امر میں تھی شک سیں ہوا کہ آخرالامرازای و قانون ہی کو فتح کال ہوگی اور اسی وجہ سے وہ مرشخص کا مرجع امیدولمجاء بقتین بن گبا تھا۔ اس دور کے اختتاہم کے فریب کلیرنڈن اس کی نسبت لکھتا ہے کارنہ کیمی کسی شخص کو اس سے زیادہ مرولعزیزی حال مہوئی ہے، اور نہ کسی میں اس سے زیادہ ایذا رسانی کی قوت بیدا ہوئی سے مِس نفرت کے ساتھ یہ الفاظ کھے کئے میں اس سے سکی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے اس نے یہ وکھا ویا تھا کہ انتظا مس طرح كرنا جائية اور جب أنتظار كا زماز نتم مهوجائے تو عل كيونكر شروع كرنا جا بير مطويل العبد بإرامينك كا انتخاب جب ترب آیا تو دہ کھوڑے کیر سوار تام انگلتان بیں دورہ کرکے رائے دہندوں کو آگاہ کرتا تھا کہ کیسا نازک وقت آگیا ہے ؛ دارالعوام کے جمع مونے پر وہ صرف ٹیوشٹاک کے نائندے کی میٹنیت سے نہیں بلکہ دارالعوام کے مُسلّمہ سرگروہ کی حیثیت سے اپنی جگہ برآیا۔ ارکان مارمین میں وبہاست کے معززین کی کثرت عثی گر ان میں چند ہی آئیے تھے جو کسی سابق یارمیٹ میں شرکی موے سموں اور ان معدود بے چند افراد میں بھی کوئی تم سے زیاوہ بالبیت نہیں رکھتا تھا کہ آئے والی تشکش میں پارمنٹ

كى روايات كو قائم ركه سكے - يم كى قصيح البياني ميں اگرجي الميك اور ونتورتم كاسى مجرأت و آمر ننس عتى مكر اس كا

كمرزعمل

بالبهشتم مزوسششم وزنی اور منطقی استدلال ایک جمم غفیر کے مطمئن کرنے اور انکی رینائی کے لئے بہت موٹر تھا الے کیم کی مصبیح البیانی کو اس کے مزاج کے سکون امورعامتہ کے انتظام میں اس کی نہارت و ترتیب اور مباغ کو حسب مطلب چلانے کی علی توت سے تعویت مزید طال موگئی تھی تیم کے ان اوصاف سے یارلمینٹ کی کا رروائیوں میں ایک الیسی نظم و ترتیب پیدا موگئی کہ اس سے قبل کبھی یہ کیفنیت نظامزہبلی ہوئ تھی۔ یہ خوبیاں اگرچہ بجائے نوو بہت ہی قابل قدر تھیں، گریم میں ان سب سے بالاتر ایک ادر خولی تھی عب نے اسم پارلمینٹ کے نیگرومہوں میں سب سے بلند ورجہ و سینے کے ساتھ ہی سب سے جلیل القدر تھی بنا دیا تھا۔ وہ اسکاسیامی یاننو ارکان جو سین اسٹیون میں جمع تھے ان یس وہی اليتنم تفاجس نے صاف طور پر يہ سجھ ليا تھا كه كن مشکلات سے سابقہ ٹرنے والا ب اور کس طرح ان مشکلات كا عمارك كرنا حاسة بي تقين تقاكه بالبمنيط اور بادسناه کے درمیان کشکش بیش اے گی۔ یہ بھی اغلب تھا کہ اس درمیان کشکش بیش اے گا۔ یہ بھی دامالہ ا

وارالعوام کے گئے سنگ راہ <sup>ن</sup>ابت ہوگا- برابر کی طا تتو ل کے اس تصادم میں قدیم آئینی گروہ کی تمام ملک و پو وفتر بارینہ کی طرح بیکار تھی۔اس تضادم کے لئے قانون میں کو کی وفعر نہیں تھی اور نظایر سابقہ کسے نہایت ہی

بالبشتم فزوستستر موموم و مشکوک روشنی برتی تقی-نظائر کے متعلق تم کے معلومات اور لوگوں سے کم نہ نفے نگر آئٹنی اصول کے معجینے بیں وہ سب سے بڑہا ہوا تھا وہ بیسلا انگریز مربر تفاحب نے المینی تناسب کا اصول دریافت کیا اور اسے اپنے وقت کے ساسی حالات سے تطبیق وی اس نے یہ رائے قائم کی کہ آئینی نظام زندگی کے غاصریں پارمینے ک ورجہ باومتاہ سے بڑا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس نے یہ بھی رہے قائم کرنی کہ خود پارلینٹ کے اندر اسل شئے والعام ہے آئدہ کی تام جد وجہد میں انسی ود بنیادوں پر اس نے اسی طرز عمل کی عمارت کھڑی کی - جب جارتس نے الینٹ کے ساتھ مل کر کام کرنے سے انکار کیا تو سم نے اس انکار کو إدشاه کی طرف کے عارضی وست برداری قرار ویا جس سے سنے انتظامات مونے کک عاملانہ اختیارات گویابروو ایوانہائے إلىمنت من الله من الله عن الله والله في امورعامه من ، رکاوٹ پیدا کی تو اس نے انہیں تنبتہ کرویا کہ اس صورت میں اسلطنت کو بجانے کی وسد واری تنها وارالعوام کے ہاتھ میں آجائے گی کا اس وقت یہ وونوں اصول انقلاب انگیر معلوم موتے تھے گرتم کے زمانے سے یہی وونوں اصول انگلستان کے نظام حکومت کی بنیاو قرار پاگئے میں ۔ جیز ووم کے كك سے چلے جانے كے بعد مجلس عاربنى اور بالىمينے دونوں نے بیلے اصول کومتحکم کرویا اور سام ہے کانون

144

اصلاح" کے بعد ہرگا۔ یہ تبیم کرایا گیا کہ مکس کی حکومت فی الحقیقت واللعوام کے فرند کی ہے اور اسے صف وہ وزرا انجام ولیکتے میں جو دارالعوام کے فریق فالب کے قائم مقام ہوں۔ درحقیقت ہم کا مزلع القلاب بیندوں سے بہت الفلاف تم كياس قا۔ بت كم لوگ ايس موے ہيں جن كى طبيعت ميں اي وکاوت وسیع بهدردی اور قوت علی بائی جاتی مواس کے مقصد میں اگرچ نہایت سنجیدگی و وقار یا یا جاتا تھا گراس کے مزاج میں شکفتگی بکه بوری زنده ولی موجود متی - وه اسٹرافیر کے خلاف غضبناک الفاظ استمال کرنے کے بعد ہی لیڈی کارلائل کے ساتھ شیرس کلامی میں مشغول موجاتا تھا۔جس زمانے میں معاملات مکی کے بارتفکر سے اس کی زندگی کا خاند ہوا جارہ تھا، اس ذانے بیں کھی اس کی صبحت میں الیی خوش وقتی و ولفریبی یا ٹی جاتی تھی کہ بیمپین طرفدارانِ شاہی اس بیر سیکڑوں لغو الزام لگاتے تھے۔ اس کی طبیت کی ہی ٹیر زور توت و دلیدیر سہہ گری تھی جس نے اول ہی سے یہ ظامبر کردیا تھا کہ آمیں فطرقً تام ردگوں پر حاوی موجانے کی عجیب و غریب تالمیت موجود ہے اس نے نورا ہی یہ نابت کردیا کہ وہ نہایت باتدیم سیاست وال اور بہت ہی ! وقار مُقرّر ہے وہ مبرآسانی

کے ساتھ شاہ سینتوں کی پیمیدہ سازشوں کا سراع لگا لیّا تھا ای آسانی کے ساتھ وہ آنے آشعال انگیز الغاظ سے عوام کے جذبات کو بھی بھڑکا ویتا تھا وہ آرمیدا کی آمد سے

إبهشتم مزومششم

جار برس بہلے لینی سیمشدا میں پیا ہوا تھا اور اس کے جب اس کا اصلی کام شروع مواسب اس وقت اس کاسن زمانة كهولت سے گزر خيكا عما ليكن طول العمد يارلمين سے یلے سی اجلاس میں اس نے ایک زبردست حکماں کے اوصا كا اظهار شروع كرديا تقااسي بانتهارمت كشي وتحمّل مع ملمّ انتظام کی تابلیت، صبر، موشیاری، آنی گرو و میش کے لوگوں میں اعتماد پیدا کرنے کی طاقت المحت مردانہ و عرم قوی سب خوبیاں موجود تھیں۔کسی انگریز حکماں نے السی تربعینی اور حکمانی کی الیبی قابلیت کا تھجی اظار نہیں کیا ہے جبیبی اس سمرسٹ نتائر کے اسکوائر سے الھور میں آئی جیے اسکے وشمن ازاہ حسد شاہ ہم "کها کرتے ہے اور ان کا پر کہنا بالكل صحيح تھا۔

یارلینٹ کے انتخابات کے قریب زانے میں ہمیڈن مالیمنٹ و تیم کے تام الکستان میں گشت کرنے کی مطلق ضرورت کا کام نہ نتی کیونکہ پارلیمنٹ کی طلب سے ساتھ ہی تام سلطنت میں ایک نئی روح پیدا ہوگئی تھی میورٹینوں کا نیوانگلینڈ کو جانا دفقت بند ہوگیا تھا۔ بقول ونتھراپ اُس تغیرنے تام لوگوں کو ایک نئے عالم کی توقع میں اسکستان کے اندر روک دیا کا پیور شینون کے سرایک منبرے عام بدولی کی آواز بلند ہونے لگی اور رسانوں کی سیایک ہجرار ہوگئی۔ بیں برس کے اندر تیس ہزار رسامے شائع ہوے اور

النُّكُستان سیاسی مباحث کا ایک با کھارا بنگیا۔ ارکان وارالعوام عب عوم و انتقلال کے ساتھ وسٹ منتظریں جمع ہوئے اسکے مقا کیے میں بادشاہ کے تذہرب آمیزالفاظ بہت ہی متبائن معلوم موتے ہیں۔ مروکن این قصب یا صوبے سے شکایات کی ایک ایک درخواست اینے ساتھ لایا تھا علاوہ ان کے اہل شہراور کا تنظارو کی نئی نئی ورخواستیں روزانہ آتی رہتی تھیں۔ ان ورخواستوں کی جانح کرنے اور ان کے متعلق رائے وینے کے لئے حالیس کمیٹیاں رمجلسیں) مقرر موٹی اور اہنیں مجلسوں کے معروضات کی بنا پر وار العوام نے کا رروائی جاری کی۔ برین اور اس کے ساتھ کے وہیم الشُّهوا" مَبْدِ خَانُول سے نخالے کئے اور جب یہ لوگ لندن میں موکر گزرے تو ہوگ سرطرف شور تحیین بلند کرتے اور ان کے راستوں میں میمول بھیاتے جاتے تھے۔ تناہی عمّال کے سابھ وارالعوام في بهت سنخت برتاؤ كيا - هر صوب ميس بي حكم بيحديا کہ جن علمدہ واروں نے شاہی احکام کے موافق حکومت آکا کام انجام ویا ہے ان کی ایک فہرست تیار کرکے وارالعوام میں کمیش کی جائے۔ ان عمدہ دارول کو" قصدر وار" کے لفظ ے یاد کیا گیا تھا لیکن پالینٹ نے سب سے زیادہ بادشاہ کے وزار خاص کو نشانہ بنایا۔ لوگ لاق سے بھی اس ورجہ مَنْفَرْ مَنِينَ عَلَى خِس قدر الطَّرِيفِرةِ سِ بنار سَمَّ ع - التَّالِفِرَةِ كَا 

119

بالبشتم جروست لارق و این سب وشتم کو ان تندید امیرانفاظ پر ختم کیا تفاکر اُسے یہ امید نہ رکھنا جا ہے کہ اس ویا میں اسے معانی لمجائے گی بکلہ حصول معانی کے گئے اسے ووسری وینا میں بینیا ویا جائے گا ؟ وہ اس خطرے سے آگاہ تھا گرجاراں نے اسے مجبور کرکے دربار میں بلالی اور حسب عادت خود عمالت کرکے پارلیمینٹ کے سرگروہوں پر پہلے ہی یہ الزام لگاویا کہ انہو نے اہل اسکاٹلینڈ سے باغیانہ ماسلت کی ہے۔جس و نت وہ اپنی عجاویز چارتس کے روبرو بیش کررہا تھا اسی وقت یہ خبر ملی کہ بھم اس پر عدّاری کا مقدمہ جلانے کی درخواست لیکر وارالاً عراس اانوبسر عاظم ہوا ہے۔ ایک شاہر اپنا چشدیمال کھتا ہے کر وہ نہایت عجلت کے ساتھ والالام میں آیا۔ بہت وشتی کے ساتھ ورواز بیر آواز وی اور نہایت ہی غرور آمیز تکنت کے ساتھ آگر سب سے آگے اپنی حبکہ پر بیٹھ گیا، گربہت سے لوگول نے اس سے فوراً بی یہ کہا کہ وہ الوان سے تکل عبائے۔ اس ایک منگامے کی سی کیفیت بیا ہوگئی اور وہ مجبوراً اذن ملنے ک دروازے میں جاکر ٹھرگیا یہ جبوہ بلایا گیا تو اے یہ حکم الماکہ وہ الآر میں مفید رکھا جائے وہ ابتک اپنے عربم پر قالم تفا اور اس نے اینے مخالفوں کا جواب ترکی بہ ترکی کونیا جا ہا اور انہیں بر مذاری کا الزام لگایا کمر جب اس نے بولنا جو ان ہے جو ان سے جو ان سے جا ہے ہوگئا ہے اس سے مار کے اس نکالے بغیر جلا جائے کئے وارالاً کم اِن واروغہ نے جب اسے

14.

إب شتم حزو سشبثم این حراست میں لیا اور اس کی ملوار طلب کی تو وہ سموار دکیر بہت سے لوگوں کے ورمیان سے گرزما ہوا این گاڑی کب گیا اور کسی نے اس کے لئے ٹویی نراآباری حالانکواسی ون صبح کو انتگستان کا بڑے سے بڑا شخص بھی اس کے سامنے ٹویی اُٹار کر کھوا رہتا! اس کے بعد ہی ہے در ہے دوسروں پر بھی زو طرفے لگی۔ڈوندبیک (وزیر) بریه الزام لگایا گیا که اس نے عام عباوت سے انخاف کرنے والوں کے ساتھ ناجائز رعابیت کی سے یہ الزام سنکر اس نے فرانس کی راہ لی فنے رمیافظ مهرشاہی) پر مقدمہ قائم کردیا گیا اور وه تجی خوفزوه مهر سمندر پار بجاگ گیا خود لاژ بهی قیدخات میں وال ویا گیا۔ اس کے روز نامجے کے صفحات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آنے والے خطرات کا اثر محسوس کرتا تھا اور اس وقت اس سخت مزاج شخص کی طبیعت سے کھر عجب درو و گُداز کا احساس پایا جاتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ میں لوگوں کی نظر سے بینے کے لئے شام تک لیمبنھ میں شرا رہا۔ ناز شام کے لئے میں انی عبادت گاہ میں گیا۔ اس روز زبوراوراشعیا بنی کی کتاب سے یانجویں باب سے مجکے خاص تسلی طاصل ہوئی۔فدا مجھے اس کے قابل بنائے اور اس کے قبول کرنے کی توفیق دے۔جب میں اینے بجرے ہے سوار ہوا، تو میرے سکڑوں غریب ہمسائے وہاں کھڑے ہوئے میرے بخرت آنے کے لئے وعا کرر ہے تھے۔ میں فدا کا اور ان توگول کا شکر اوا کرتا مول سے چارلس اپنی خابی

"أريخ انگلستان حصرسوم نظیم کی تباہی کو ہے بسی کے ساتھ دکھے رام تھا کیونکہ اسکاٹلینڈ

كى توام الهي يك شمال مين خيمه زن تنمي- إرسينط يستجنتي تقى كه جبتك ابل اسكالميند سرير موجود بين باليين برطف نهير كاسكى اسلتے اسے فوج کی برطرفی کے سئے رویے سے منظور کرنے کی

کیچر عجلت نه مقی-اسٹروٹر نے صاف یہ اغتراف کیا کر بغرانکے

ہم کچھ نہیں کر مکتے ، مسلطینی انجمی کک ہم سے زیادہ قوی ہمیں ؟ ماریس کی حکومت کی ناجائز کارروائیاں ایک ایک کرمے منسوخ

کی گئیں ۔ محصول جهاز کو خلاف قانون قرار دیا گیا۔ہیمیٹیان کے مقدّمہ کا فیصلہ نسوخ کردیا گیا اور حجول میں سے ایک

ج قید کردیا گیا ایک فانون یه منظور مواکر وس مک کی

رعایاکایہ قدیمی حق ہے کہ تمام اہل مکک ، ووسرے ممالک کے وطن یذریہ اشخاص اور غیر مکی اس مکک میں جو کیھے

مال تجارت لانا جا ہیں یا ممک سے باسر لیجانا جا ہیں الن بر

كسى مسم كى رقم أعانت موصول بحرى يا اور كوئى كلس بغير یارلینط کی شیرکہ منظوری کے نہیں عائد کیا جائے گا سے

اس نا نون کے رو سے خود نمتا رانہ محصول لگا نے کا حق باوشاہ

سے سلب مولیا۔ ایک "قانون سہ سال" نے یہ ادم کرویا

کہ میریشرے سال پالیمنٹ جمع ہوا کرے اور انتخاب کا انتظام کرنے والے عہدہ واروں پر لازم قرار ولی سکیا

کہ یا دشاہ اگر یالینٹ طلب نہ بھی کرے تو بھی وہ انتخاب عل بیں لاویں اصلاح کلیسا کے معالمہ پر غور کرنے کے لئے

إبهشتم جزوستسنم

ایک کمیٹی مقرر ہوئی اور اس کی رائے کے بموجب وارالعوام نے ر قانون منظور کیا کہ اساتعد وارالاً مل سے الگ کروئے جائیں۔

بادشاہ کی طرف سے کسی تنسم کی مخالفت کے آثار نظام منہیں کی موت میوئے۔ یہ معلوم کھا کر وہ کلیسا میں حکومت اسا تھنہ کی موقوفی کے سخت نطاف کے مگر دارالامرا سے ان کے تکل جانے کے متعلق اس کی طرف سے کوئی مخالفت نہیں ہوئی۔ اُس کو اسطر نفر آ کی جان بھانے کا خیال مصتم تھا گر اس کے موافذہ کی کارروائی

میں اس نے کسی قسم کی مزاخمت نہیں کی ۔ ارل کا مقدمہ ومنتی شر ال میں شروع ہوا اور تام دارالعوام مواخذہ کی تائید کے لئے حاضر ہوا۔اس کارروائی ہے جس قدر بوش پیدا ہوگیا تھا اس کا اندازہ مدروی و نفرت کے اس شور سے موسکتا

تھا جو دونوں طرف کی بہری موئی بنجوں سے بند مور ہا تھا۔ المركفيرة في يندره روز يك حيرت الكيز مهت و قابليت

کے ساتھ ایک ایک الزام کا جواب دیا۔جس ورو کے ساتھ اس نے اپنی برتیت میں گفتگو کی اسے سُن کر لوگوں کی

آنکھوں سے انسو سخل بڑے لیکن مقدمے کی کارروائی پکایک رُک گئی ۔ زیادتی اور بد اعالی اگرجه اس سر اتھی طرح ثابت

مولئی تھی گر مذاری کے الزام کا نتبوت قالوناً کمزور تھا۔ بعقول لمجم انگلتان کے قوامین خود انگلستان کے خلاف

سازشیں کرنے کے متعلق بالکل خاموش میں 4 او ورق سوم کے قانون کے موافق بغاوت صرف باوشاہ کے خلاف جنگ 1900

كرنے يا اس كى جان لينے كى تدبيرتك محدود سے وارالعوام نے اپنے معاملہ کی تقویت کے خیال سے ایک کمیٹی کے اجلاس اکی کارروائی بیش کی جس میں اسطر نفیرہ نے یہ زور دیا تھا کہ اس کی ارکینٹر کی نوج انگلتان کو زیر کرنے کے لئے کام میں لائی جا گر وامالاًموا نے اس شہارت کو صرف اس سٹرط سے مبتول کرتا منظور کیا که کل مقدیمه بالکل از سربنِ شروع کیا جائے تیم اور ہیمیدُن اس رائے پر قائم رہے کہ الزام بخوبی ثابت موجکا ہے، لیکن دارالعوام قابو سے تکل گیا اور سنٹ جان اور ہنری مارُن کی سرکردگی میں یہ بخرکی منظور ہوگئی کہ تمام عدالتی کارروا ٹیال ترک کردی جائیں اور " مخصوص قانون تعزیری" سے کام لیاجا اس کارروائی پر بہت سے ایسے لوگوں نے نفرین کی ہے جنگی مخصوص راے اس معاملہ میں مرطح فابل وقعت مجھی جانے کی مستحق قانون ے گریہ بھی صحیح ہے کہ اسٹرلفے ﴿ کا جرم اس وج سے کم نہیں ہوسکتا کر وہ قانون عذاری کے تخت میں نہیں آتا تھا۔ورهفت بہت سے سخت خطرات ایسے ہیں جو قومی آزادی کے لئے میٹ اَسکتے ہیں اور صابط میں ان کے السنداد کی کوئی صورت نہیں متیا کی گئی ہے۔ اس وقت بھی یہ مکن ہے کہ کسی عام اضطرا کی حالت میں ایک خاص رائے کی پارلمنیط متخب موجائے اور جب بعد کو قوم کے خیالات درست سوجائیں اس وقت بھی وزرا توم کی مرضی کے خلاف ووبارہ انتخاب سے انکار کرتے رہیں اور مگری حکومت کرتے رہیں ازروے کا نون یہ کاردوالی

140

بابهشتم حزوستسث صیح ہوگی مگر اس سے یہ نہیں سمجھا جاسکتا کہ وزرا الزام سے بری مِوجًا مُن ع اسطريفِر ﴿ كَ كَامِ قَالُون بِفَاوِت مَ يَحْتُ مِن آتِي موں یا نہ آتے ہوں۔ گران کامول کا مقصد یہ تھا کہ تمام قوم کی آزاوی پر حله کیا جائے۔قوم کا آخری چارہ کار ہی سے کہ وہ حفاظتِ خود اختیاری کے حق کو کام میں لادے اور «مخصوص تانون تغزیری "اسی حق کا اظہار ہے کہ ایسے تشمن کو کو سزا دی جاسکے جو کسی لکھتے ہوے قانون کے تحت میں نہ آیا ہو اسطریفیر ﴿ اور حکومت اساقفہ کے بیانے کے لئے جارس اس امر ر رضامندمعلوم ہوتا تھا کہ سلطنت کے عہد ئے یا رسین کے سرگروہوں کو تفویض کردے اور ارل بڑ فرقی کو وزیر خزانہ بنادے اس کے سرائط یہ سے کہ اساقفہ کی حکومت ذہبی منا ئی ذہائے ، نہ اسطر نفر آ کو تمل کیا جائے لیکن رو وجهوں سے بیگفت و شنود بند ہوگئی ' اولاً تو بر فر<del>ڈ</del> کا انتقال ہوگیا دوسرے یہ بیتہ جلا کہ جارکس اس تام دورا میں ایسے لوگوں کے مشورے بھی سنتا رہا ہے جن کی صلاح یہ متی کہ نوج کو بھڑکاکر کندن پر حلہ کردیا جائے اِ اُلور پر سأرش قبضه كرلياجائ، ا<del>سطريفرد</del> كو ربا كرديا جائ اور بادشاه كو ا ر کمنٹ کی غلامی سے نجات ولائی جائے۔ نوجی سازش کے وریافت ہونے سے اسطریفیرو کی قسمت پر مہر لگ گئی <del>لندن</del> کے بوگوں میں ایک جنون کی سی کیفیت بیدا ہوگئی ادرجب امرا وسطمنسفر میں جمع موے تو مجمع نے ایوان کو گھیرلیا

الميشتم فزوششتم

اور"انصاف الضاف"كا شور مجانا شروع كيا- مرمى كو أمرا نے "مخصوص قانون تعزیی"کی منطوری وے دی ارل کی آخری امید باوشاه کی زات سے وابستہ علی گر دو روز بعد اس قانون یر شاہی منظوری بھی ثبت ہوگئی اور ارل کی تسمت کا فیصلہ موکیا ۔ اسٹربفبرو نے جس طرح زندگی بسسر کی تھی اسی طرح اسنے جان بھی دی۔ اس کے دوستوں نے اسے اس امرسے آگاہ کیا کہ اس کے متل کے دکھنے کے لئے بہت بڑا مجمع ہور ہا ہے، اس نے مغرورانہ انداز سے یہ جواب دیا کر میں جانتا ہوں مارمی که کیونگر موت بر اور عوام الناس بر ایک ساتھ نظر ڈالوں۔ میں خدا کا خکر کرا ہوں المجھے اب موت سے کوئی خوف نہیں ہے ، میں اس وقت اپنی صدری دیسی ہی خوشی سے آثار تا ہوں جیسے بستر پر جاتے وقت اُ آرا کرتا ہوں سے جس وقت اس کی گرون برتبریدا ، خاموش مجمع ایک عام شور مسترت سے كُونِعُ ٱلنَّمَاءُ مِرْكُولَ بِرِيَّاكُ رُونُن كَيْ كُنَّ بِرِاكِكَ مُنارِكَ سَ كُمَّنْنَا بج لگا ایک عافرانوقت شخف کھتا ہے کہ بہت سے لوگ جو اس نست ل کو دیکھنے کے لئے ستہریں آ کے کھے غوشی نوشی والیں گئے۔ یہ لوگ این ٹوییاں ہاتے ہوے اور ہر طح ہے اظهار مسرت كرتے ہوئے جس جس فقیے سے گزرے برا ہر آواز دیتے گئے کہ اُس کا سرکھ گیا س کا سرکٹ گیا گ پالمینٹی وزرات کے قائم کرنے کی کوسٹش میں ناکامی شکوہالم فوجی سازش کا کھل جانا اسٹرفیرڈ ، کا مل ان تمام طالات نے

بالبشتم جزوستسثم طویل العهد بارسمین کی تاریخ میں ایک نیا دور بیدا کردیا' ماہ مئی سک یہ امید تھی کہ داراِلعوام اور بادشاہ سے درسیان سموئی صورت اشتی کی پیدا موجائے گی اور جو آزادی عال موکمی سے اس کی بنا پر حكومت كا ايك يا طريقة قاعم بوجائے كا ، كراس كے بعد اس قسم کی کوئی امید باقی نہیں رہی۔نوجی سازش کے وقت سے طح طح کی افواہی بھیل رہی تھیں اور ایک اضطراب سا بیدا ہوگیا تھا۔ جیند تختوں کے نوٹ جانے سے بارود والیسازت کی یاد از موکئی اور ارکان دارالعوام سے تکل بھا گے اس کئے کہ انسیں پورا یقین ہوگیا تھا کہ نیلجے سرنگ لگی ہوئی ہے۔ وومری طرف ِ عبارلس یا مجتنا نفا که نئی تجاویز بر اس کی منظور بجبر طال کی گئی ہے اور جس وقت بھی اسے موقع کے گا وه ان تجاویز کو کالندم کردے کا ۔اس خوت و سراس میں مرود الوالهام بالمنيا نے مسم كھائى كروہ يرونسنٹ ندمب اور عام آزاوی کی هانطت کریں گے ۔ کچھ واول بعد اسی تمسم کا حلف ان تام ہوگوں سے تبھی لیا گیا ہو ملک خدمات کر متعین تھے اور 'رعایا کے بہت بڑے جسے نے از خود میمی طف أنهایا۔ اس جوابی انقلاب کے خوف سے بِاللَّهِ اور دارالعوام کے اعتدال بیند ارکان نے بھی اِس تا نون سے اتفاق کرلیا کہ موجودہ پارلمینٹ خودائی میں کے بینیہ برطون نہ کی جائے۔ ارسین کے تام مطالبات میں سی سیال مطالبہ تنا جوسان صا انقلاب الكيزمعلوم بونا عا أس منظور كريك تي معنى يه سق كه بادشام

إبضم جزوكششم

سادی رہے کیا کی طاقت ہمیشہ کے گئے قائم موجائے۔ چارنس نے بغیرکسی اعتراض کے اس قانون پر رستیط کردیئے گروہ سیلے ہی بالممنيط كے شكست كرنے كى بخویز سوینج را متعا۔ اس وقت يك اسکا گمینڈ کی نوج نے اسے وا رکھا تھا لیکن اب رقم کی ادائی اور فوج کی وانسی میں زیاوہ تاخیرِ کی گنجائش تنہیں تھی۔ اور ٰ دونوں ملوں میں صلح کی تجویز منظور موگئی ۔ الوانہائے یارمنٹ نے ہنی اصلاح کے کاموں کو پورا کرنے میں عبلت کی ، مجلس شال چیمبرکی بطرفی اور مجلس سرحد ولميز كے بے قاعدہ عدالتي افتيارات مسوخ بوظيم تھے اور اب اسٹار جیمبر اور علالت إ لئ كيشن كے دوانی و فوجدارى اختيارات كقلم إطل كردئ على غير ممولى عدالتول ميل إى كميشن اخرى عدالت تقى جسير شابان شو در كا مدار كارره حيكا تقان ال كام من نهايت عجلت كي كمي كمونكة في كى كُغِالْبِشْ بنين ربى تقى دونول فوعبس منتشر كردى منى تبيس اور ابال سكالميشين انے گھروں کی طرف روانہ ہونا سروع ہی کیا تھا کہ باوستا ہ نے اضیں بھر وائیں لانے کا ارادہ کرلیا پارلمیٹ کی التجاول کے باوجود وه لندن سے الزنبرا طاکیا اور دہاں کی مجلس نمین و ملی کے سرایک مطالبے کو منظور کرلیا۔ بہتین عبادت میں منہ کی ہوا ارل ارکائل اور محب وطن سرگروہوں پرخطابات و مراعات کا سینه برساویا - چیر مینے تک اسے الیبی سرو لغزنری ما ما کا مانگلستان کی بار مینٹ بر ایک خون طاری مولیا۔ مال رہی کہ انگلستان کی بار کمینٹ حارتس کی آمد کے قبل ارل انظروز محب وطن فراق سے ملی مرگیا کا اور ای وج سے وہ قلع الخبر میں مید

191

بالبهشتم حروسشتم

کرویا گیا تھا<sup>،</sup> پارلینیٹ کو معلوم ہوا کہ <del>چارکس</del> برابر اس سے ساز

اسٹریفیرڈ کے بعد سے وہاں حکومت کا نام و نشان بھی باقی

نیں رہا تھا اس کی فنی ' کے ساہی منتشر ہوکر تمام مک

اکتوبی لا کیا تھا اجس وقت سازش طامر مولی تو جزیرے کے مطلی

ہوئی۔ ہمارے زمانے میں واقعہ کانپور کی خبر آلے پرانگلستا

میں جیسا جوش جنوں پرا بہوگیا تھا وہی کیفیت ان تھالیف

و مصائب کی خبروں سے بیدا ہوگئی تھی جو روزاندرو دبا<del>ر آرکسنیڈ</del>

کرتارہ تھا اس کے ساتھ یہ خبر بھی ملی کہ ہمالین اور آرگانل پکایک

وارا ککومت سے تکل گئے ہیں اور بادشاہ پریہ الزام لگاتے

میں کہ وہ انہیں وغا سے گرفتار کرکے ملک سے بالہر بھیحدیثا جا ہتا تھا ان حالات سے جارس کے منسوبوں کے متعلق

يالمنت كى تىتولى اور براھ كئى - أئرلىنىڭ سے كاك جو خبرس

المیں ان سے اس تشویش نے اضطراب کی صورت اختیار کرتی۔

میں بھیل گئے تھے اور بہ ولی کی دبی ہوئی چنگارلوں کو

سلگا رہے تھے، انسٹر میں حیرت انگیز قوت و رازداری کے

الراتینڈی ساتھ ایک سازش کا انتظام ہوا۔ انگریزی نو آبادی سے کھے

بغاوت جو ضبطیاں عمل میں آئی تھیں ہیں بر انسظر نے فراموش نہیں

و مغربی حصول میں ایک آگ سی لگ گئی۔ وطبن محص

اتفاق سے بچ گیا گر اس سے ابر تام مک میں بےروک

**اوک** کشت و خون جاری ہوگیا جیند روز میں ہزاروں انگریز

برباد بهو گئے اور افواہول میں ان کی تقدار دگئی <sup>ت</sup>گنی <del>مشہور</del>

بابهشتم جزوسششم

کی طرف سے آرہی تھیں۔ ہوگوں نے طفید بیان کیا کہ کھرج شوم وں کو برولوں کے سامنے کا کر مکارے محکرے سروالالی کی کی آگھوں کے سامنے بحول کے سر توڑ ڈالے گھے۔ لوگیوں کی عصمت وری کی گئی اور انہیں یخ بسته میدالوں میں ہلاک ہونے کے لئے برہنہ باہر لکال دیائی ہے لکھتا ہے کہ نبض ا وسیول کو بالقصد جلا دیا ، بعضول کو تفتنن طبع کے لئے یا نی میں ڈبوویا ۔ اور اگر انہوں نے تیر کر بامر تکمنا جا او اننیں بیبوں اور گولیوں سے مار مار کر خشکی پر آنے سے روک دیا اور وه یانی ہی میں مرگئے لیعضوں کو زندہ وفن كرديا اور بعضول كو كمريك كالأكر فيمور دياكه بجوم ياس مرجائیں " ان میں سے بہت سی باتیں محض مبالغہ ہیں اور حالتِ اضطراب میں لکھی گئی میں گگر نہیں سیتیت سے یہ بغاوت عام سابقہ بغادتوں سے نقلف تھی۔ سابقہ شورشو کی طرح یہ کلت اور سکیس کی کشکش منیں تھی بلکہ پروشنٹوں کے خلاف کیتھولکوں کی جد و جمد تھی - حلقہ انگریزی کے اندر کے حاسیان ہوت اہر کے وحشی قبائل کے ساتھ برابر کے سُركِ سَمَّع ما عَيْ اللَّهِ كُولُ مَتَّده كَيْتُمُولَك " كَيْتِ سَمِّع اور النول نے یہ عوم کرلیا تھا کہ" وہ سیح رومن کیتھولک ہنہ، کے عقائد و عبادات کے عام آزادانہ اجل کی حابیت کرنگے جب یہ معلوم عبوا کہ باوشاہ نے حکم سے اور اس کے اقتلا کی حالیت میں یہ لوگ ایسا کررے میں تو اضطراب ویرتیاتی ا بایشتم *جزو*ٹ شر

کی کوئی حد باقی نہیں رہی ان لوگوں نے یہ عبد کیا تھا کہ وہ ان عمم لوگوں کے خلاف جم بالواسطہ یا بلا واسطہ شاہی اقتدار کے مٹانے کی کوشش کریں " حاراس اور اس کے وَرْشہ کی حایت کریں گے انہوں نے ایک فرمان بھی وکھایا جس کی نسبت کہاجاتا تھا کہ وہ اونبرا سے بادشاہ سے حکم سے جاری موا بے اور یہ لوگ اپنے کو اونتاہ کی نوج " کہتے تھے کا یہ فرمان ورحقیقت جلی تقا گر جو نکه جارتس تو انگلستان کی عرب کا مجھ یاس ولحاظ نہیں تھا اس سے وہ بہت جلد باور کرلیا گیا۔ جارت کی نظریں یہ بناوت اس کے خالفول کے خلاف ایک کارکہ روک متمی اسے جب اس بغاوت کی خبر ہنچی تو اس نے سکون کے ساتھ یہ کھھا کہ مجھے اسید ہے کہ آئرکینڈ کی اِس خربہ سے انگلستان میں اس قسم کی بیض حاقتیں کرک جائنگی سب سے بڑکمر ین کہ اس سے فواج کا رکھنا ضروری ہوجا کیگا اور فیج حب اس کے قبضے میں ہوگی ہو وہ یارلیمنٹ کا بھی ا مالک بن جائے گا۔ بارلینٹ اپنی جگہ پر یہ سجھتی تھی کہ آئرلینگر کی بناوت ایک وسیع انقلاب کا بیش خیمہ ہے اوراسکالمیں لے کی فوج کی دائیں اسکا تمینڈ کی رضا جوئی، اڈ نبرا کی سازشیں سب اسی کا جزو ہیں۔ بادشاہ کی والیبی پر شاہ پرستوں کے بڑے زور و شور کے ساتھ خوشی منا نے اور نوو پارلمینگ میں ایک شاہی فرنق شریق کے پیدا ہوجانے سے اس تشویش نے اصطواب کی صورت اضتیار کرلی-اس نے فریق کو ہائیگ<sup>ا</sup>

باببهشتم جروشتم نے رجو بعد کو لارو محلمیر نڈن مہوا ) خفسہ طور پر ترتیب دیا تھا اور نے شاہ اس كام ميں الدو فاكليند اس كا شركي تفاء فاكليند ايك بيت ذی علم و صاحب کمال اور انے وقت کے اعلیٰ درج کے آزاد خیالوں کا مرکز تھا بحث ساختہ میں اس کی نظر بہت غائر تھی اور تقریر میں بہت ماہر عقاب اسے نہیبی خیالات کی اُزادی کی بحید خواہش تھی اور وہ دکھیتا تھا کہ اس زمانے کی کمج بختیول میں اس آزادی کا خامتہ ہوا جاہتا ہے اسی وج ے وہ اِرلینٹ سے کشیدہ موگیا تھا۔ چونکہ اسے یہ اندلیشد تھا كر باوشاه سے تصاوم موجائے كا اور وہ امن كا بجد خوالال تھا اور کمزور کے ساتھ اسے ہدردی تھی اس وج سے اگرچہ خود اس با دشاه پر اعتماد نهیں تھا گر وہ اس کا عامی و طرفدار بین گیا اور ایک الیے کام میں جان دینے کے لئے ت<u>نا</u>ر مِوگیا جس سے اس کی کو گئ زاتی غرض وابستہ نہیں تھی۔ فاکلیٹند اور ہائیڈ نے بہت جلد اپنے معاونین کی ایک زبروست توت مع کرلی ۔ ان میں سرفنم نے لوگ تھے سراؤ منڈورنی سا جانباز سیاہی ان کا معاون تھا جس کا تول تھا کرد میں فے تیس بر نک إداثاه كا نك كھاياور اس كى خدمت كى ع اب جھ سے یہ کمینہ حرکت نہیں ہوسکتی کہ اسے چھوٹر کر الگ موجاؤل " الیے ہوگ بھی تھے جو جلد جلد تغیرات کے ہونے اور اساتھ و کلیسا کے خطرے میں سطیجانے سے خوفزوہ مو گئے تھے۔ اس کے علاوہ دربار کے طرفدار اور وہ قابو برست جو سمجنتے

الگنان میں نہ تا مل ہونے کے متعلق موجود الوقت قا نون پر عملدر آمد کیا جائے۔ انصاف کے متاب طور پر انجام پانے کی ذرمہ داری کی جائیں جھیں پانے کی ذرمہ داری کی جائے اور وزرا ایسے رکھے جائیں جھیں پارلیمنٹ کا اعتماد حال ہوئے شاہی فریق نے اس کے خلاف بہت سخت مقابلہ کیا، بباضے پر مباضے ہوئے اجلاس استے طولانی ہوگئے کر رفتی لانے کی ضرورت بڑی۔ اور نصف شب کو گیارہ رایون کی کثرت سے اسکوہ "منظور کیا گیا بعد کو جب اس کی اشاعت کے لئے رائے کی گئی تو گروہ بعد کو جب اس کی اشاعت کے لئے رائے کی گئی تو گروہ بعد کو جب اس کی اشاعت کے لئے رائے کی گئی تو گروہ بعد کو جب اس کی اشاعت کے لئے رائے کی گوششن کی اسے قلیل نے باضا بط اعتراض بیش کرنے کی کوششن کی اس

وبے ہوے جذبات بھڑک اُٹھے۔بست سے"نوگ سروں پر ٹومیاں اللانے سکے ، بہتوں نے عموار نیام سے نکال کی اور زمین بر عوار کو شبک کر قبضے اپنے میں لے ہے ، حرف ہیمیڈن کے سکون و ځن تدبېر سے کشت و خون موتے سوتے رکمیا دونو فريق <sub>اس مشكوه</sub> " كو اس كشكش كا الأكترين موقع خيال كرنت مين-كرامول نے وارالعوام سے مخل كري كها كدد اگري نامنظور موكيا شنا گر ملک میں اس سے ایک خاموشی سی بیدا موگئی - لندن نے پارلمینٹ کی حایت میں جینے مرفے کی قسم کھائی اور سرمونیے میں پالیمنٹ کی حایت کے لئے مبلسیں تاکم موگئیں، فوجی مازش کے زمانہ اضطراب میں وارالعوام نے اپنی حفاظت کیلئے اکب رستہ فیج کا با لیا عمام بادشاہ نے اسے واس سے لیا تو عوام نوج کے بجاے کام کرنے کے لئے وسٹ بنسط میں جمع ہوگئے۔

پارلیمنٹ کی بیخ کئی و اتحاد عمل کے تورٹ میں سبھے پانج الیمن زیادہ جس سلد کا اثر پڑا وہ کلیسا کا مشلہ تھا کہ اصلاح کی گرفتاری ضرورت پر سب سفق تھے اور پالیمنٹ کے اولین کاموں میں ایک کام یہ بھی تھا کہ اس نے اس مشلہ پر غور کرنے کیلئے ایک کلیٹی نہیں مقر کی تھی۔ والالامل کی طرح والالوام کا بیٹیر دیسہ بھی کلیٹا کے نظام حکومت اور اس کے عقائد میں

ان کولوں کے علاوہ ایک کری پدیر فرق اور کھا جوا میں اور کھا جوا میں اور کھا جوا میں اللہ کے باعث کارٹرا اللہ کے باعث کارٹرا پارلین کے عقائد عوام کیں بہت مقبول ہوگئے تھے اور پرسٹیریت کی تخولیف نے متوسط طبقے میں ایک مہیب قوت حاصل کی تخولیف نے متوسط طبقے میں ایک مہیب قوت حاصل

7.0

بابتشتم حزومث ستر

كرلى تمتى - لندن اور مشرتى صوبول ميں اس طريفے كا زارہ زور تھا کیونکہ وہال کیلین اور مارش وغیرہ میند یا دریوں نے اسکی اتناعت سے لئے ایک مجلس بنائی تھی۔ بارسینٹ میں اس کے نائدے لارہ انٹویل اور حیند اور انتخاص تھے۔ وارالعوام میں سربیری وین اس سے زیاد دانتها بیند علین کی جماعت کا قائم مقام عقا - مبی لوگ بعد میں انڈینڈنٹ" خود مختار کہلائے ال کے خیالات جس طرح حکومت اساتف کے خلاف تھے اسی طرح نخربین برسبٹرٹت کے بھی مخالف سنے گمر فی الحال یہ لوگ یر سبطرنیوں کے ساتھ ملکر کام کرتے تھے اور مقتدایان وین یرمبریوں کے اور کے اور کی است کے باعث یہ لوگ کے مطالع کے باعث یہ لوگ 'بنجیکن' کہلاتے ہتے خطام وجور کے خلاف اس کشکش عظیم میں اسکا کمبینا کی روش اور دونول سلطنتوں میں نہی اتحاو کے سیاسی فوائد کے خیال نے برسطین فرات کی طاقت کو ٹرھادیا ۔ کلیسائے الگستان کو عام پردشنٹ تکلیسا سے زیادہ تفریق طور پر ستحد کرنے کی خواہش سے بھی اس امرکوتوبت حاصل موكئي- ملتن جولبيداس كلف كے بدر ايك كري يم غير ممالك ميں سفر كرتا رہا تھا واپس آكر اسى اتحاو مام کے خیال سے نہی جدوجد میں کود ٹیا تھا۔ اس کا دعویٰ یہ تفاکر انگریزوں کا تمام دوسرے مہذب کلیساول سے اخلاف رکھنا کسی طرح مناسب نہیں ہے" لیکن باوجود اس دباؤ کے اور باوجود اس کے کہ اس خیال کی

بابتهشتم خزو مشتشم

" بند میں مندن سے بید بیوں کی ایک ورخواست بندرہ ہزار وتخطول کے ساتھ بیش موئی تھی۔ نہبی کمیٹی نے صرف اسی مسم کی معتدل اصلاحوں کی راے دی جیسی فاکلینڈ اور تم نے تجویز کی تھی ۔ بارشاہ کے اسکا کمینٹر روانہ ہوتے وقت وارالار نے ان اصلاحوں کو سترو کردیا تھا۔ اس کے والیں اُنے کے یہ اصلاحات کھر مبش کئے گئے۔ تم اور اس کے رفقاہجین تھے کہ کسی طرح اٹنے بیرووں کے انتلافات کو رفع کریں اس کئے اہنوں نے پرجوش پرسبٹرینوں کے دباؤ اور کلیسائی فریق کے خوف دونوں کو اسطرح ختم کرنا جا ہا کہ موسم بہار میں "نہی کمیٹی"نے جو صورت مصالحت کی تجویز کی تھی اسی قائم موجانیں لیکن وارالعوام کے سخت تعرضات کے باوجود بيمسوده قانون وارالامرايل برستور معلق رباء اس تعويق سے ال لندن کے مجمع میں رجو واٹٹ ال کے گرد جمع تھا) اکی جوش بیا موگیا۔ انہوں نے اسقفون کی گاواں روک لیں بلکہ دارالامرا کو جاتے ہوئے خود اسقفون کو زلیل کیا۔ دلیمنز نے غرور اور خصتے سے باعث اور دین اسقفول کو اینے ماتھ شامل کرکے یہ اعلان کیا کہ جونکہ انہیں مشرکت بار مینٹ سے روکا گیا ہے اس کئے ان کی خرجا ضری میں جسفدر کارروائیاں مول ہیں سب کالعدم ہیں امرا نے اس اعراض کا عراض کا عراض کا میں معتدایات دین نے اس پر وستخط کئے عقے ان سب کو نوراً ٹاور میں مقید کردیا ایکن اس مخامت

بالبهضتم حزومضشنم

"اینی شاہی عزت" کی قسم کھاکر یہ ومد لیا کہ وہ اپنے کیان کے مانند ان کی مفاظت کرے گا گر جواب سے بعد بنی

اس سے وکیل قانونی نے وارالامرا کے روبرو حاضر موکر سمیدن ، بم، النِن ، التُروق اور سیکرگ پر ابل اسکالملینظیم

سأته باغیانه مراسلت کرنے کا الزام عائد کیا۔ایک مسلّع بینامبر نے دارالعوام میں اگر ان یانجوں ارکان کو گرفتار کرنا ما با عارس کو یہ لیٹین تقاکرہ، قانزنی حدود کے إندر بے

اور وارالعوام یه سمحتا تھا کہ باوشاہ کا بذات خاص کسی پر الزام لگانا ایک طرح کی خود مختارانه زیارتی ہے میں سے

المِینٹ کے نہایت ہی عزیز حقوق یامال ہوتے ہیں۔

اس کے علاوہ رنجال وارالعوام) ان کمزمین کو جس عدالت

کے رورو باز پرس کے لئے طلب کیا تھا ، اسے اس معاملہ میں قانونی اختیار نبی عاصل نبین تھا۔ دارالعوام نے مرف یہ وعدہ کیا کہ وہ اس مطالبہ پر عور کر کیا اور سیاہ محافظ کے لئے پیمر ور فواست کی ۔ باوشاہ نے کیا کہ در میں کل بواب رو گائے۔ م چنوئ کاللہ دورے روز اس نے وہائٹ ہاں کے گرو جع شدہ معززین کو اليے ساتھ بيلنے كا حكم ديا اور كله سے بنل گير ہوكر كما كه وُہ ایک محفظ کے اندر اپنے کک کا ماک ہور واپس آتا ہے یہ جب وہ مل سے کو تو شاہی سیامیوں کا ایک عول اس کے ساتھ ہولیا اور جب وہ اپنے تھابنے والی پیشینٹ کے ہمراہ وارالعوام کے اندر گیا تو یہ غول وسط منشر إل میں تفیرا رہا۔ اس نے اسپیکر کو مخالب کرے کیا" تھوڑی ویرسیلے این کرسی مجے دید ہے " گرجب اس نے اس مجگر کو فاني ريجا جهال تيم بالعوم بيهًا كرتا تها تو وه يكه گهراكر رک گیا۔ اصل یہ ہے کہ اس کی آمد کی خبر پاکر دارالعوام نے ان پانچوں اراکین کو وہاں سے کل جانے کا حم دیمیا تھا پارس نے دہیں آواز سے رک رک کر کما کہ ور معززین ، مجے ان اسباب کا افسوس ہے جکی وجہ سے میں یہاں آیا، کل مین نے ایک پیامبر کو بت ضروری کام سے بیجا تھا کہ وہ اُن لوگوں کو عاض کرے جن یہ میرے حکم سے بناوت کا الزام لگایاگیاہے۔ بھے اس کے جواب میں اسمسی البيغام كى نيس لمكه تعيل عم كى قوقع تتى ك ائس في كماكه

بابهشتم جزوستسثم

غدّاری کے بعد کوئی استحقاق خاص باقی نسی رہتا" اور اس سئے میں غور آیا ہوں کہ دیکھوں کہ ان طزیں سے کوئی کیاں ہے یا نہیں " سب طرف فاموشی چھاگئی۔ آخر چارٹس نے خود ہی یم کا کر" وہ جاں کیں ہوں انیں مرے حفور میں آنا چاہے " یہ ککر وہ ٹھیر گیا گر فاسوشی بستور قائم رہی تب اس نے بند آواز سے بدچھا کہ 'د آیا مشریم یہاں ہیں' جب اس کا بھی کھے جواب نہ اللہ تق اکس نے البکیر کی المرف نا لحب ہوکر دریانت کیا کہ وہ پانچوں اراکین یہاں موجو و ہی یا نیں ۔ لنتھال نے گھنوں سے بل جک کر کیا کہ ' اس ایوان یں نہ آئکہ میری ہے ، نہ زبان میری ، اراکین کی جو مرضی ہو اس کی تعیل میرا فرض ہے " چاراس نے مضے سے جواب دیا کہ و نیر کیم مضایقہ نیں - میری آ بحمہ بھی ووروں ی کی تنیسنر ہے " اس نے عور سے ہرطرف ممكاہ دورائی لوگ پستور ساکت و صامت رہے۔ آخر اس نے کما کہ "یں دیکتا ہوں کہ وہ سب پڑیان اڑ گئی ہیں۔ مجے ایبد ہے کہ وہ جبوقت یمان واپس آویں کے تم فررا ہی انیں میرے یاس بیجدو کے " اس نے یہ کھی کمدیا کہ اگر دارالعوام اینی خشی سے انیں نہ بیج گا تو وہ خود اُنیں کاش کر لیا۔ آخریں اس نے یہ بھی جنا دیا کہ وہ کسی قم كا جبر و تشدر نيس كرنا چا بها ـ ايك شا بداينا چشم ديده عال كفتا ہے ك' ارالوام ميں جس پريشانی وفصے كے ساتھ

قربجنگ

وہ آیا تھا جاتے وقت اکس سے زیادہ مضلم و برافرہنتہ کھا یہ اگر یہ پایخوں ارکان غیر عاضر نہ ہو جاتے اور وارالعوام پروقار سکون سے کام نہ لیتا تو بادشاہ کی اس مداخلت نارواکا انجام فوزیزی پر ہوتا۔ و ہائٹ لاک وس وقت موجود تھا وہ کھتا ہے کہ 'ر اگر باوشاہ ان اراکین کو وہاں یا جاتا اور اپنے ہاہیوں کو اگن کی عرفتاری کے لئے بلاتا تو بھیناً ارکان دارالعام اُن سے بیانے کی توشش کرتے اور اس کا نیتجہ نیایت ہی برا کُلتا " یہ مکن نہ تھا کہ اگلتان کے اعلی فاندانوں کے پانچے معززین چپ چاپ دیکا کرتے اور وہائٹ ہال سے اوباش خود پاریمنٹ میں آکر اُن کے سرگرو ہوں کو گرفتار كرك جاتي عين جارس اس خطرت كو ننيس سجسا تما-ان پانچوں اراکین نے شہریں بناہ لی تھی اور دوسرے روز بادشاه نے بنات فاص گلدُ ہال سن آلدُر س و بزرگان شر) سے اُن کے حدالہ کردینے کا مطالبہ کیا۔ بب وہ وہاں سنٹہ والیں ہواتو مركوں پر مرطرف دد استفاقات! استفاقات "كى أوازين بلند موراى تھیں۔ ان اراکیں کی گرفتاری سے سے جو ابکام جاری کئے گئے تھے ، نافلان صوبجات کے اُن کی کھے پراو نظی اور چار روز بعد جب اُن کے فدار ہونے کا اعلان کیا گیا تو اُس پر بھی ممی نے کیے خیال نہ کیا جامت حامیان شاہی خوف زوہ ہوکر و إن إل ع على عنى اور فارس عويا إلك اكبلا رهما - أسكى اس تازیا دست درازی کے باعث اُس کے پارکنٹ کے نئے

إبشتم فإوتشتم

دوست اس سے کنارہ کش ہو گئے تھے اور اس کے وزرا فاکلینڈ اور کولییر (جنیں اس نے اپنے سے ووستوں سے نتنب کیا تھا ) اس کے شرکہ نیں رہنے تھے، لیکن یاوجود، آسس تنهائی کے بی چاریس الانے پر آمادہ تھا۔ شمال میں ایک شاہی نوج سے کرنے کے ایم اران تولیل کو روانہ کیا گیا۔ وسویں جنوری کو یہ خبر ملی کہ وہ یا نجوں اراکین شان و شوکت کے ساتھ وسن منشر كو وايس آك والي بي - عاداس ير اس خركايه اثر ہوا کہ وہ و انٹ اِل کو چھوڑ کر ہمیٹن کورٹ اور ونڈسر کو چلا گیا۔ ادہر لندن اور سار تھورک کے تربیت یافتہ وستوں اور لندن کے لاءں نے یہ ملف اٹھائے کا وہ یاریمنٹ، سلنت اور بادشاہ کی تفاظت کریں علے ،، اور تیم اور اس کے رفقا کو تُعزين سے عزار كر وارالوام ين كے آئے اُؤہر مك سالان جگ کی نزیداری کے لئے شاہی جواہرات لیکر وُوور سے جنگ کی تباری ردانہ ہو منی ورشہ سوار ، ، عامیان شاہی پیمر بادشا و کے گرو جمع ہو گئے اور باوشاہ کے جانبدار مطابع نے ہائیڈ کے مت کئے ہوے سرکاری کا غذات کا ایک سیلاب تام ملک میں با دیا۔ یالینٹ نے کثرت رائے سے یہ اراوہ کیا کہ سلکنت سے بڑے بیک سلاح خانول (بل ، پورسسته اور الور ) كو اينے قبض ميس كركے بَنُو ثَایر اور کن کے زینداروں کے جلوس گھوڑوں پر سوار تعطُ استيون ( ايوانمائے يالينٹ ) كو جاتے ہوئے كندن ك اثدرت ہوكر عزرے ـ ان لوگوں نے ياريمنٹ ك

بانجشتم مزروشسشم

ساتھ مرنے چینے کی قسم کھا ٹی تھی۔ وارالعوام کی نئی چیٹیت کے متعلق سیم کے ولیرانہ اطلان سے دارالامرا خوفزوہ ہوکر اپنے طرز عل سے باز آگیا تھا۔ پم نے طانیہ یہ کدیا تھا کہ للطنت کے بچانے میں وارالعوام آیکی دوارالامراکی) تاخید و مدو کو بخوشی قبول کرلیگا لیکن اگر دارالامرا نے امدار نہ دی تو وارالوام این اوائے فرائض یں ہمت نہ ہارے گا۔ سلطنت رليم يا جائے گر وارالعوام كو اس امركا إفنوس خور ہوگا کہ آئندہ سلیں یہ کیں گی کہ الیے خطر ناک ومشکل وقت میں سلطنت کے بیانے کے لئے وارالعوام کو بجبوری تنہا كارروائى كرنا يرلى ك يم ك ان الفاظ كا افر اس سے كامر ہوا کہ وار الامرائے اینے اراکین یں سے اساتف کے فارح كرفے كا قانون منظور كرايا عمر سب سے برا سوال يہ تھاكه قوم سے سلح آوی میا کئے جائیں اور اس معامع میں وونوں جانب کو شکلات ورپیش تھیں ۔ شابان ٹیوور نے یہ رسم برنوالی تھی کہ وہ بذات خاص فوج جمع کرتے تھے ورنہ اُن سے قبل بادنناه کو نی نفسه یه اختیار ننیس تھا که بحالی امن یا غیر کئی طے کی مدافعت سے سوا اور خرورتوں کے لئے عام لموریر رعایا کو ہتیار اٹھانے کے لئے بلا کے۔شاہان ٹیوڈر کے اس فعل پر وارالعوام یں ایک مباحثہ کے دوران میں اعراض بمی ہوجیکا تھا گر اس کے ساتھ ہی کوئی شخص یہ دعوی بمی نیں کر سکتا تھا کہ بغیر بادشاہ کے ایوان کائے پاریمنٹ

۳۱۳

بابهشتم بزوسششم نے تحض اپنے افتیار سے تمبئ فری جمع کی جو اور چارتس ایک ایسی ملیشیا د محافظ مک نوج ) کی منظوری وسینے سے برابر انخار كر رہا تھا جس كے عده دار ہر صوب ميں وہى لوگ ہوں جد پارلیمنٹ سے جابندار ہیں اس سئے وولوں فرنق میں سسے سمی فریق نے بھی آئینی نظائر کی پروا نئیں گ۔پارلینٹ نے ا بنے حکم سے لیٹیا کی ترتمیب سے لئے لارڈ لفائنٹ ( سیدسالار) مقرر کر دلئے اور چار کس نے شاہی حکم سے فوج جمع کرنا ٹروع كردى اوشاه كو بنت برى مشكل بتيار كے ميا كرنے كى تھى۔ وه

امتدائية خنكه

١-٢٠ ييل كو يكاكب شال كيسلاح ظافي آل ك سامن جاينها اور اندر بانا یابا گر سلاح خانے کا نہستم سرجان ہوتھ اسکے سانے گشنوں کے بل گرٹیا گرورواز ہے کے کھولنے سے انا کیا۔ پالینٹ نے جب اُس کے اُس فعل پر اپنی پندید گی اللهركى أو شامى فريق ك اركان اين جُلول سے الله عليَّ۔ فَاكْلِينَهُ ، كُولِيبِيرٍ؛ إِنْيُهُ إِنْيُس امرا اور ساله اركان دارالعوام ك ساتھ یارک میں چارس سے جامع ان کے بعد تشکن د مانظ مرشای سلانت کی مہر گئے ہوے وہاں پہنے گیا۔ اہنوں نے کوشش یہ کی بادشاہ کی جنگ تجاویز کو روکیں الک کی عام نالفت نے بھی ان کی اس کوشش کی تاثید کی - چارکس نے پارکشار کے زمیناروں كا الك بت برا طسه سيور تو مور سي منعقد كيا تمار اسكا انجام یہ ہوا کہ ان لوگوں نے یہ درخواست کی کہ پارلینٹ سے

مصالحت کرلی جائے۔ یونیورسٹیوں اور شاہی فریق کے امرا نے

بالبث تم مز وسستم

اپنے نقر فی برتن کے ندر کروئے گر نئی فوج کے ہیار و مصارت کی صرورت پوری ہوسکی۔ ووسری طرف ان طابیان شاہی کے صرورت پوری ہوسکی۔ ووسری طرف ان طابیان شاہی کا موگئی۔ ہوگیا۔ بیشیا بہت جلد بھر تی ہوگئی۔ لارڈ واروک بیشرے کی کمان کے لئے نامزو کیا گی، شہر میں ایک قرصنہ کھولدیا گیا جس بی عورتوں نے اپنی رسم عقد کی انگھوٹیاں تک ویدی استعال توت کی وہکل سے ہر وو ایوا نمائے پارلینٹ کا لیر سخت ہوگیا تھا۔ اُن کی آخری تجویز یہ تھی کہ شاہی وزرا کی تقرر و بطن، بارنا کی آخر و بطن، بارنا کی گرانی سب ان کے اختیار میں ویدی جائے۔ پارلی نے ایک کی گرانی سب ان کے اختیار میں ویدی جائے۔ پارلی نے ایک کی گرانی سب ان کے اختیار میں ویدی جائے۔ پارلی نے ایک کی گرانی سب ان کے اختیار میں ویدی جائے۔ پارلی نے ایک کی گرانی سب ان کے اختیار میں ویدی جائے۔ پارلی کے انسکا یہ جواب ویا کرد آگر میں تمارے ای مطالبوں کو منظور کرلوں تھر بھر میں محض شاہ شطر نج رہجاون گا گا



## خانه بنگی

## حول ئى تائىل لىرىغات أكسك كالمسكة لله

ا اسسساو بن كتابول كالبيك ذكر بوديا سند أين كتب ذيل الو الله الشرك كرسكتر بن (1) سواتحمري رايو يرث مصافحة واربرش (٧١) سوانعمری فیرنگیس مصنفہ سٹر کلیمنٹس ارکھم (۳) فیربیس کے مراسلات اور رس کر لو کا تذکرہ ۔ اسیرک کی کتاب ( Anglia Bediviva ) انگلستان کی نحدیات" سند محساکر جدیده" ( New model ) کے حالات اور الی کارر الیاں معلوم ہوتی میں ۔ کرامول کے متعلق سب سے زیادہ مشند کتا منظ کار لائل کی کالیف کروه " سوانحمری وخطوط" ( Life & Letters ) بے اسي قررات كا ايك ميني مها وخيره حمع كياليا عد جن مي ايك امرآأر قدمیه کی حجتم و تاش اور ایک شاعر کی جست طرازی دونوں یا نجاتی میں اس زانے پر بینے کر کلیرنڈن کی کتاب کی قدر برجاتی ہے اور اس سے کرنوال کے بغارت کی کیفیت بہت انجھی طرح واضح ہوتی ہے) عفت و شنود کے منقلع ہوجانے کے بعد دونوں فریق نے فوی (ایمبل . جنگ کیلئے تیاریاں شروع کرویں ۔ مارمینٹ نے اپنی کارکن جاعت ك طورير ايك" كلس" حفاظت عامة قائم كى تتى يُرْمِيدُن بم مور بورش

ا بابشتم حزومفتم

اس کمیٹی کے روح وروال نقے ۔ انگریزی واسکاٹلینڈی مبدہ واران فوج ندرلینڈز سے بلائے گئے تھے اور لارڈ الیکس فوج کا سیہ سالار مقرر کیا گیا تھا۔ نوج کی تغداو بہت جلد بیں ہزار بیدل اور چار ہزار سواروں مک پہنچ کئی۔ پارمینٹ کی جانب اعماد بہت برطا ہوا تھا۔ ید مقامے کے بعد بگیٹرنے یہ اعتران کیا کہم سب کاخیال یمقا کہ ایک ہی جنگ میں فیصلہ ہوجائے گا" کیونکہ بادشاہ کے ایس رومیہ وہنیار بالکل ہنیں تھا اور باوجو دیکہ اسنے نوج کے بھرتی کرنیں بہت نخت کتش کی پیر بھی اسے اپنے ہی سانفیوں سے وشوار می ہیں آئی کیونکہ یالوگ ارائے سے جان گیراتے تھے۔ سکن خود عالی وقت نقل اور تهم ون طوفانِ بادوباران جلدی ره چکا نقا <u>" مک</u> نے ا سے حب خواہش کوئی جواب نہیں دیا ۔ دوسری طرف الیکس جب لندن سے روانے ہوا ہے تو ایک مجمع عظیم اسے خیرباد کہنے کیلئے مع موكيا عقا اليكس نے التميش ميں ابني فوج فراہم كي بالمبناسے اسے میں ملیکا تھا کر''وہ بادشاہ کے عقب میں جائے اور جنگ سے یا عبطرح ممکن ہو اسے اسکے وغاباز مشیروں سے جیموڈاکر پارمنیٹیں لے آئے '' جارس کے بیس ایک مٹھی بجر آدمی تھے۔ اگر سوارونکے یند دستے اسپوتت یوش کرکے آجاتے تو جنگ کا فاتمہ ہوماتا کُر الیکس وافعی جنگ کرنے سے جھیک نظا۔ اسے پیفین تھاکہ مض بنی قرت کے اظہار سے <u>وہ ب</u>ادشاہ کو دبا دیگا ۔ <del>مالی</del> جب پیچے جکر شرومری پر آرہا تھا تو الیکس نے بھی اور مغرب کیطرف ڈیکر

إثث تمرز رغم

وَوَمِيْرُ بِرِ قَضِمَ كُرِيبًا - بِيكِن ابِ كِك بِيك تَام صورتِ معاملات بدل كُنَّه کیقبولک اور نثاہ برست بہت تیزی کے ساتھ ٰ اونثاہ کے جھنڈے کی بیج جمع ہو گئے' اور دلیرانہ کندن کی طرف کو چ کر دبا ۔ اسکس کو بھی دراسلطنت کی حفاظت کیلنے ورس سے بڑمنا ہڑا۔ بینبری کے قریب میدان بہل میں اُکھورٹ کا م وونوں فوص ایک ووسرے کے مقابل اکٹیں ۔ یہ مقابلہ اجاتک ہوگیا تھا اور اس جنگ میں دونوں طرف کے سوار گھھ مگئے ۔جنگے شروع ہوتے ہی تفیقنگ فارشکیو ایک پورے وستے کے ساتھ الگہ ہو اور اس سے بالبیٹ کی فرجوں میں ابتری کھیل گئی ۔ اسکے ساعة ہی دولوں بازؤں پر شاہی سواروں نے ونٹن کے رسالے کو میدان سے ہٹا دیا ۔ بیکن لارڈ الیکس کی پیدل سیاہ نے بادشاہ کے قلب کی سیا کو تورويا اور اگر شهزاده ريو يرك وقت بر اين وستول كو واپس ندله آلة عِالِسَ كُرْفِيَار بوجامًا يا است بهاكن يرمّا ـ رات بوجانے سے جنگ غیر نصل رکمی کر اخلاقی نفع بادشاہ کے جانب رہا۔ الیکس کو معلوم کمی که اسکے سوار شاہی سواروں کا مقابلہ نہیں کرسکتے ۔ وہ وارک کی ارف ہٹ گیا اور دارالسلطنت کا رستہ کھلا رمگیا۔ ربورٹ نے اس امررووا كه مُورًا بي لندن كيطرت برمنا جاهيه - تيكن اعتدال بيند شاه يرتنون اس تجویز کی سخت مناهنت کی ۔ بیلوگ جنظر ح حیار سی شکست سے خالف سکتے اسی طرح اسکی کامل فتح سے بھی وڈرنے تتھے۔ اسلئے جالیس بقا، بادشاه فى الحال السفورة من تحركب جهال برك زوروشور سے ايكا الكفورو استقبال کیاگیا ۔ اس اثناء میں ریانگ کی قلنشین فوج نے اپنیائی سے تلعہ ریویرٹ کے سواروں کے حوالے کردیا اور اسنے جُرات کیک

بالنشيتم حزو جفح 711 ينجيه لينج گئی ۔ ليکن اس و نقبے ميں اہلِ لندن کا اضطراب رفع ہوجکا تفا اور البکس کی فوج کے ساتھ کندن کے تعلیمیافتہ سیاہیوں کے معلج سے چارس کو بھر مبور ہوکر اپنے بُرانے مقامات بر ہٹ جانا پڑا۔ یارمینٹ نے اگرچیہ آئیں کی شکت کا اثر بہت جلد سادیا گریمرا یں جاک کے دارًے کے وہیع ہوجانے سے بادنناہ کا بہو برابر غالب رہا۔ الکھورہ کے حصار کے باعث صوبجات بطی اسکا نتبصنہ مضبوطی سے جم گیا اور نتال میں دونوں فرنق کا تناسب باہمی لیٹ گیبا کیونکہ ادل بیکوسل نے ناریخمہ لینیڈ میں لیک فوج جمع کوکھ ارک پر حلم کردیا نفا۔ اس صوبے کے بارٹمنٹ والے سرگروہ ارڈ فرنگیس کو وسٹ راکڈنگ کے صنعی تصبات کیلون بلٹنا بڑا فروروی میں جہاں پیورمیوں نے اپنے قدم مضبولی سے جالئے تھے۔ ملکہ کا البند سے اسلاح جنگ سیر آجانا شاہی فوج کی بمت افزائی کا باعث ہوگیا' اور اسنے اپنے ہراول کو وزیائے کرنٹ کے یارآائی جس سے منٹرقی صوبھ جو یارمینگ کی جانبداری میں بہت متقل تھے خطرے میں برگئے ۔ ہردو ایوانہائے یالمینٹ کی برزور کوشنونے معاوم ہوتا ہے کرجنگ کا دباؤ کسقدر بررہا تھا۔ موسم بہار میں جو مراسلت جاری محتی اسکا سلسلہ اس یرانے مطالبے کی وجہ سے منقلع بروكيا كد بادشاه كو ياليينك مي وابي آنا جامي يندن سطري مفوظ کربیا گیا اور یالینٹ کے حامی اصلاع پر بنیں لاکھ ہوند سالانکا محصول لگایا گیا ۔ آئیکس کی فوج کا سازو سامان ازمرنو دیست کیاگیا

بالتصقيم وبهمتم

414 اور است مُكسفورو كي طرف بربنے كا حكم ديا حكيا . بادشاه خود سغو كيل بشنے پر تیار تھا گر معر بھی ارل اپنی تاآزموں فوج کو خطرہ جنگ میں والنے سے بیں و بین کرا رہا ۔ اسنے صرف ریڈنگ پر تصنه کرلیا اور ایک مینے تک بار برل کے گرو خیر الے بڑا رہا۔ باری کیوجہ سے الیکس کے سیاہیوں کی نقداد کم بوگی تقی اکاروال کی اور شاہ پرستوں کے اجابک حلے بھی ہوتے رہے کا محالہ بوافیوا (بغاوت بادشاہ کا بیر بھاری بنوا جینا جاتا تھا۔الیکس کی ستی کے باعث چارس کو ہو قع ملکیا کہ وہ مغرب کے شاہ برستوں کی بغاوت کو تَقُوسِتَ دینے کیلئے اپنی حصولیٰ سی فوج کا ایک حصّہ تاکسفورڈسے مغرب کو تھیجدے ۔ اہل کارنوال نے جس بہاوری وشرافت سے بادنناه کی جانبداری میں حضالیا اسکی نظیر کسی دوسری حکمہ نمر مکتی۔

كارنوال الْكُلْسَتَان كي عام زندگي سے بالكل اللَّ تَمَا اس عَيْمِدُكي كا باعث صرف اختلاف سن وزبان ہی ہیں تھا بلکہ وہاں کے لوگوں کا جاگیری خیبال بھی اسکا سبب تھا۔ وہ اپنے مقامی سر داروں کھٹا اسی وفاداری کا برتاو کرتے تھے جو کلٹ قوم کی خصوصیت تھیاور بادشاہ کے ساتھ وفاداری کو اپنی اس وفاداری کا معیار عجصتے تقے

اموقت کک انہوں نے صرف یہ کیا تھا کہ جنگ کا انز اپنے صوبے کے ادر اس انے دیا تھا ۔سکن الرد اسمِفرو کے تنسی المنٹ كى ايك جيو ليس فوج كے النس ي حد كرنے سے ان

نوگوں نے بھی علی کارروائی نٹروع کردی-رِن <u>کارنوال</u> کی ایک من<u>ظامات</u>لہ منقری جاعت سرِیول گرنیول کے سے شباع نتخس کی انتخایں

بالششتم حزومتم جمع ہوگئی ۔ "ان نوگوں کی بریتنان حالی کی کیبینیت تھی کہ اعلیٰ عرثہ دادا كو حرف ليك بسكت يوميه بير آماً كفا "اور ان كي فوج كے ياس كويا منتی بھر بارو و تھی ۔ گر شداید گرشگی اور قلّت تقداد کے باوجود یہ لوگ اسٹریٹن کی بہاڑی کی بلندیوں سے بار ار گئے اور تلوایں ہاتھ میں کیکر آسٹیمفرڈ کو ایکزٹر کی طرف بھگا دیا ۔ اسکے وہ ہزار آوملکا نقضان بوا اور رسد اور سامان کی گاڑیاں سب ضایع بگسی ۔ شناہی سیسالار وہنی سررانف ہا بڑی سب سے زیادہ تا ہی سیسالار تھا شای نوج جب سمسل میں بڑھی اور جنگ کا زور مغرب کیلیاف تو اسی سیرسالار نے شاہی نوج کی کمان اینے ابھ میں لی آلیکم نے اس فوج کے رو کئے کیلئے ایک متحب فوج سروہم وال کے تحتیی روامه کی لیکن وه الیمی بایته کک بهی بنیں پہنیا تفا که سمرسٹ بلتے سے نکل گیا اور اہل کارنوال نے ایک تویوں کے سامنے سیئیر مور اسے لینسٹرآون ہل کے سے مضبوط مقام سے ہٹادیا سکن اس سخنت جنگ میں فاتحوں کے سرگرو ہوں کا نفضان ہوگیا۔ ہائن زخمی ہوا اور گر نیول مارا گیا ۔ اسے تخود سے ہی زمانے بعد برثل کے محاصرے میں ابل کار اوال کی اس حیو الی سی فوج کے دواور نامور سردار سرنکوسلیکنگ اور سرجان طربیتین کام آگئے سی دود ابھی نوجوان تھے' اکی عمریں اٹھائیس برس سے زلیاوہ بنیں تھیں ان میں آلیں میں بھی گہری دوستی کھنی اور دولوں بیول کرنیول کے بھی دوست سے منے " والرکو اگرچہ شکست ہوگئی تنفی گر جب

ان لوگوں کی تھی ماذی فوج حصول امراد کیلئے آکسفورڈ کی طرف

اشتتم حزوفتم

رُهِي تو وهِ ان كے بیچے لگ گيا اور بالآخر الحے بيدل حقے كو دوارزي گھربیا ۔ نبکن شاہی سوار والر کی صفوں کو تور کر نکل گئے اور جالس نے جو فوج انی امداد کیلئے روانہ کی تقی اسے ساتھ لیکر پیم پیٹے اور والركى فوج كو بالكل ہى ياش ياش كرديا اور راؤند و عداؤن ایک نئی فتح عاصل کی - معلوم ہوتا عقاکہ کارنوال کی اس بغارتے جنگ کی قست کا نیصلہ ہوجائے گا۔ ملکہ شال کی فوج سے جاری كو برابر تفنويت كيفنياري منى اور اسنے دوبارہ كندن پر برہنے كا ا عزم کرلیا کتا ۔ وہ ابھی اس تیاری ہی میں کتا کہ ریوبرٹ نے گھورہ سے لگلر پارمبنٹ کی فوج پر ایک دلیرانہ بوزش کر دی اور میدان چالگروز میں سیمیڈن کے سواروں کی ایک جاعت سے اسکی مو بھیلے ہوگئی ۔ جنگ کا خاتمہ شاہ پر ننوں کی کا سیابی پر ہوا۔ لوگوٹ دیکھا کہ ہمیڈن بالکل فلاف معمول جنگ کے ختم ہونے کے قبل ہی گھوڑ ۔۔۔ بر سوار جیلا جارہا ہے، اسکا سر بحجکا ہوا تھا اور دونوں ہانتا گھوڑے کی گرون پر رکھے ہوئے تھے۔ دھیتیت ہمیدن کی مو اسے کاری زخم لگاتھا اور جس کام سے اسے استدر الفتیقی السلے لئے يبوت بشكوني معلوم ہوتى اللي - تباي ير تباي بش أفاقى: البكس كا خيال صلح كي حابب برصمًا جار إ كمّا وه اكسبرج كيطون مِتْ آیا برش نے خود کو بزدلانہ طور بر ربویرٹ کے حوالہ کردیا سلطنت من باعتبار ابميت به دوسرا شهر عقا، اس ير قابض بوق سے چارس نام مغربی حصے کا الک بوگیا - پنجر بارلمنظ کیلئے عكم موت سے كم نه نقى أهرا نے صلح كى تجاویز كے علاوہ اور

بانتشتم جرومتم

كسى امرير گفتگو نبيل كى . كندن مي خود تغزقه پركيا - ابل خروت شہریوں کی بیوبوں کا ایک بڑا مجمع دارانعوام کے دروازے پر جمع ہوگیا اور صلح کیلئے شور بیانے نگا۔ وسٹ مسلم میں جو بیند اُمرا باتی رہ گئے تھے ، ان میں سے بھی جیدامیر الکسفور و کو بجال اس سے یالینٹ کی کامیابی کی طرف سے ایک عام مایوسی سدا بنوگئ -

عبدومیتاً} کین ہی زمانے سے پائینٹ کے سرگروہوں کے عزم نیے یندیج جنگ کی نوعیت بدلن شروع کردی - گر <u>نهمیڈ</u>ن منس ما تو می موجود کتا۔ اور دارالعوام نے اپنے کمرزعل سے اس جلیل انقدر سرگروہ کے خیال کو طبیع خابت کردیا ' والر جب راوندہ سے وابی آیا ہے تو اس کا استقبال اسلرح کیاگیا "گویا وہ بادشاه كو اين سائق تيه كرلال ہے"۔ ايك نئى فوج لاڤنيسِلر کے تحت میں متعین کیگئ تھی کہ بجیسیل کو نثال کیلین نہ برہنے وے یگر مغرب کا خطرہ سب سے بڑھا ہوا تھا ۔ شہزادہ مورس اني بماني ربورك كبطرح برابر كاميابي حاصل كرمًا جار إحما اور بارن الليل أور ايكور كو فتح كرك اسنه وليون ير بادشاه كالتلط جادیا تھا۔ اب شال اور انواج مقیم برش کے درمیال بلسلہ قَائم ہوجانے میں صرف گلوسٹر عائل تھا ۔ چارس اس شہر کی طرف بڑھا اور اسے یفین تفاکہ ننہر بہت نسانی کے ساتھ ہیں ملیع ہوجائے گا گر شہر کی دلیرانہ مقاومت کو دیکھر الیکس اسک امدادير آماده بوكيا ـ تنمرس صف ميك بيد بارود كا ره كيا تخا

بالث تم جزوم فعتم

کہ ارل کے آجانے سے چارس کو محاصرہ اُنگایا بڑا۔ بیوبری کے قریب ایک غیر نبیس جنگ ہونے کے بعد بیورٹنی نوج نمیر کندل کیلر سركنے ملى - لارو فاكليند اس جنگ ميں كام آيا اور مرتبے وم رابر الى زبان سے "صلح سلح" كے الفاظ كلتے أہے ۔ اس جُنگ مُن لندن کے نوآموز سیاہیوں نے اپنے نیزوں سے رہویا کے سواروں میں ہل میں ڈال وی تھی ۔ معاملات اب اس صدیر آگئے تھے کہ ایک بڑی فیج کے سوا اور کوئی شنئے بادشاہ کو بیا نہنیں سکتھتی جبروز ایسکس کاسیاب ہوکر واپس آیا ہے اسی روز "عہدومیثاق" مرتب ہوا ہے۔ ہم نے یعزم کرلیا تھا کہ اس خبدب عالت کا فیصلہ اسکاٹیننڈ کی تموار سے کرے ۔ پارلینٹ کے نادکرین وقت میں اسنے سرمبری وین کو او لیرا بھیجا کر وہ اسکا کمبیند کی مدکے شرائل کے کرے ۔ ان شرایط میں کہلی شرط یعنی کہ" مزب میں اسکائیلندسط کاد اتحادً موجائے ۔ بالفالم دیگر کلمیائ الگتان طریق پرسٹرین کو قبول کرے ۔ دارالعوام می حکومتِ کلیا کے متعلق سروع شرع میں جو مباحث ہوئے تھے' ان کے بعد سے حالات مِن اسقدر تیزی کیافه تغیر بوگیا کفا که اس تعم کا کوئی دکوئی انتظام لابدموكيا بحاء تام اساتعنه اور يادريون كا بنيتر عقد بادفاه کا جانبدار تھا' ان لوگوں کو''تقصیروار'' قرار دیر ان کی علہوں سے علیحدہ کیا جارہ تھا۔ مک کے نمہی حالات کے اعتبار سے اشد صرورت تحی که کلیائی مکوست کا کوئی نیاطریقی قائم

کیا جائے اور اگرجہ کی اور دوسرے سربرآوردہ مُرِین البک

باعتضتم حزومتم

بآريخ الكلشان حصتيوم اسى نيال مي تح كه اعتدال كهساته كومت اساقفكو قائم رکھنا جاہئے گر طریق ریبٹرین کی روزافزوں ترقی اور اس سے زیادہ جنگ کی ضروریات نے ابنیں مجبور کردیا تحاکہ اسکاٹلینڈکے نمونے پر کلیا کا انفتاط قائم کریں ۔ اوہر اسکاٹلینڈ اپنی طکہ پر أيه سجبتاً نفا كه نور اسكى حفاظت كييلته يالِمين كى نعمّندى صروري اور وین کے محاط وعاجلانہ نامہ وپیام میں جو شکلات دیپٹی نکھ وہ خود باوشاہ کے طرزعل سے رفع ہوگئے بحس طرح پالیمنٹ ابنی مدد کیلئے شال کیلون نظر لگائے ہوئے تھی، اسی طرح چارس کو آئرلیند کے باغیوں سے اپنی معاونت کی نوقع تھی، ان کے تنل عام کے باعث الگلسّان میں ان کے متعلق اتعام ونفرت كا استدر لجوش بيدا ببوكيا كفا كداسي نظر بنيس ماسكتي -گر چارں اہیں اپنی بال تدبر کے مہرے مجتنا تھا۔ آرمندکی علالما فرج انبک انکی بغاوت کے روکنے میں متعول تھی گراب اُن متفقة كبيتهولكوں سے عارضي صلح بوط نے سے اسے آزادى ملکیٰ که وه انگلستان میں عمر بادشاه کی خدمت کرسکے کییصولکونی مده کے دعوے سے چال بخیال خود یہ سمحماً تھا کہ وہ اونبر کی حکومت کو بھی مغلوب کرسکتا ہے' جنانجیہ آٹرلینیڈ کے تعلق سے بہت جلد اس امرس خطو کتابت شروع بلوگئی کہ و آلگالگا مِن أَرِّكُم إِنْلِينَةً كَى بِغَاوِتَ مِن مَانَمُوزَ كُو مدو دبن - بادشاه ك تجاوز یں سے کوئی تجریز بھی اسلے مقصد کیلئے اس سے زياده مهلك بنيل خابت مونى - جسوتت السك اس ادامكي

بانت تم حروم مم

افراہ پھیل ہے خود ایک فرج کے عہدہ داروں نے اپنے عمدوت كناره كرا شروع كرديا - امراع الكر الكسفورة من مع بوك تق کندن کو وابس جانے لگے اور نوو پارلینٹ کے اندر بادشاہ کی ہوافوا ۵اہتمبر کے جو خیالات بیدا ہورہے تھے وہ بھی یکایک غائب ہوگئے اسکالمینند نے اپنی حفاظت کی فکر میں پڑکر سعہدومیّات پر وشخط كرنے ميں عبلت كى ـ دارالعوام كے اراكين نے سنٹ ارگير ط کے گرما میں رہافتہ اٹھا اٹھاکر اس پر قائم رہنے کی نسم کھائی۔ الگلتان نے انہوں نے اس امرکا ومرا یا کہ تینوں سلطنتوں کے گرجوں کو سعبدومیناق کی نمب اعتقاد طريق حكومت عبادت ومواعظ من حبال ك بوكسكا تعم كمعالى ایک دوسرے کے مشاہتد کردیں کے اور ہم اور ہارے بدیک نسلیں ذہب اور محبت کے اعتبار سے آیس میں بھائیول کی زندگی سرکریگی ۔ فداوند ہارا سائقہ وینے سے خوش ہو! ہم یوپ کے الر مقتدایان دین کے اقتدار توہات کقرقه اندازی اور بدکاری منادینگے کالیمنٹ کے حقوق وامتیازات اور سلطنت کی آزادی کو قَائِم رکھینے کلیسا وسلمنت کی اصلاح سے نمالعنت کرنے والوں اور اس کے بدخواہوں کو سزادینگے اور دونوں سلطنتوں کی صلح واتحاد کو ہیشہ کیلئے متعکم کردیٹے "۔ اس عہدو میثاق کے ہوچکنے کے بعد قرمی گناہ کا ولی اعتراف کیاگیا اور ان الفاظ میں اصلاح کا حلف الحایا گیا که " باری سی وصاف و ایش اور باری اصلی غرض وکوّش یہ ہے کہ ہم خود اور وہ تام لوگ ہو خاکی اور سرکاری طور پر ہارے اختیار واز میں ہوں اینے حالات کو

**y** 1

بالميث تم حرقهم

درست کریں اور حقیقی اصلاح کے ذریعہ سے ہراکی دوسرے کیلئے مثال بننے میں سبقت کرئے "۔

اسی عہدومیثاق کا سرانجام ہم کا آخری کام تھا۔ اسکے بعدی دسمریں اسکا انتقال ہوا'اور جنگ کی کارروائی اور غیر ملی معاملات ر ای کام "دونو سلطنتوں کی کمیٹی کو سیرو بوا - اس کمیٹی نے بوری كُوِّشَ كَى كُرُ سَالَ ٱمَّذُهُ كِيكُ لِيَهِ فَي خِو تَجَاوِيزَ قَائِمُ كُمُ فَيْ انبیں عمل یں لایا جائے ۔ ان تجاویز کی وسع الاتری سے تم کی حیرت انگیز قابلیت کا تُبوت ملتا ہے۔ تین زبردست نوفیس جن میں بیاس ہزار آدی شا<u>ل تھے</u> آئندہ مہم کے گئے تیار سیکی تخیں ۔ مرکزی فوج الیکس کے تحت میں دیکی تھی اور اسے یاکام سیرد بیوا تھا کہ وہ اکسفورڈ میں بادشاہ یر نظر کھے ووسری فوج بائتی والز مغرب میں شہزادہ مَوْرْبِی کے روکنےریہ سعین ہوئی تھی ۔ شرقی صوبوں نے اپنے جوش میں ایک نمیری فوج چوده ہزار آدمیوں کی تیار کی تھی، اسے لارڈ منجسٹر کی مائحتی میں دیا گیا تھا تاکہ وہ یارکتائر میں سرامس فربکیس کےساتھ کام کرنے کیلئے تیار رہے ۔ اس فوج کے سرگروموں میں کرامویل کا نام خاص طوریر نایاں ہورہا تھا۔ اسکاٹلینند کی فوج الگزیرکیر لارڈ لیون کی سرکردگی میں شدت برت وسرا کے باوجود جنوری میں *رور کو عبور کرائی اور <u>اسلے</u> رو کئے کیلئے بیوسل کو تعیل کا* شال کیوان کوچ کرنابرا ۔ بیوسیل کی روانگی سے فیرکس کو آزادی ملکئی اور اسنے ترکیند کی اس انگریزی سیاه پر حمله کردیا

444

جو جیسر میں اُتری تھی اور اسے کاٹ کر رکھدیا ۔ پیم سلبی کو سرکرنے کیلئے اس مجلت سے بیچے بیٹ آیا ۔ عقب کے خطرے نے غیرسیل کو وابس آنے پر مجبور کردیا - ڈرہم میں اہل اسکاٹلینڈسے مقابله ہونے کے بعد وہ یارک میں آگیا اور یہاں فریکس اور اسکانگینڈ کی فوجوں نے اسے گھے لیا۔ تیم کی تجاویز میں اب ہت تیزی کیساتھ ترقی ہونے نگی ۔ ایک طرن منجسر متففہ صوما کی فوص سکر بڑھا تاکہ یارک کی دیواروں کے پنیجے فیرلیس اور لارو کیون سے جلمے ورسری طرف والر اور السیکس نے اپنی وجیں آکسفورو کے گرد بھیلادیں ۔ جارتس کو اب مدافعت کا پہلو اختیا كرنا يرا - آرُليند كي جس نوج پر اسے بحروسه نقا اسكا خاتمبر فیرکیس یا والر کے ہاتھوں پہلے بی ہوجیکا تھا اور اب پیعلوم ہوا كم جارس شال وجنوب دونوس طرف مغلوب بوكيا ہے . مراسنے الوسی کو یاس کک نہ آنے ویا۔ بیوسیل کی مدد کی درخواست کے جواب میں اسنے پہلے ہی شہزادہ ربویر طی کو فوصیں جمع کرنے كيك أكسفورو سي سرحد ويرز بعيديا عقام جارس كايرطبيل لقدر رفق نیورک اور کیتھم اوس کے محاصروں کو توڑکر لکاشار کی بهار بور كو تعلع كرما بوا ياركشار بن جا يمنيا اور يارمينك كي فرج سے بھا ہوا بے گزند یارک میں واضل ہوگیا ۔اس غیرمولی کاسیابی نے اسے ایک دوسری جدارت پر آمادہ کردیا - اس فے

ایک وارے نیارے کی جنگ کا عزم کرلیا - ارسٹن بور میں وونوں مارسٹن بور عرص اللہ اساسا ہونے ہی بندون چلنا شروع ہوئی اورشام تک ہرجولالی بالبشتم حزومتم

مرطرف ایک ابتری تعییل گئی ۔ ایک جناح بر بادشاہ کے سوارونخ تعلیے سے بیشن کی صف لوٹ گئی' دوسری طرف کرامویل کے دستے نے ربورٹ کے سواروں پر بوری فتح ماس کرلی - اختیام جنگ پر سیبسالار نے لکھا بھا کہ سندا کے نصل سے تشمنوں کو ہاری تلواروں مُعاس کیطرح کاٹکر رکھدیا یہ سین مین جوشِ فنخ کے وقت اسنے اینے آدمیوں کو نفاقب سے واپس بلالیا تاکہ شاہی پیدل سیامیر حلہ کرنے میں منجیس کی کمک کریں اور سواروں کے دوسرے جنائے بھی توڑویں جو ابھی ابھی اہل اسکائلینڈ کے نعافنب سے مدم ہوکر وایس آیا تھا ۔ ایسی شدت کی جنگ کہیں ووسری عبّد ہمیں ہوی عتى ـ ايك نوجوان ييورين ميدان مي جان تورُّر إلى تقا كرامولَّ نے تھک کر اسے دیکھاتو اسنے کہاکہ ایک صدمہ میری روح پر باقی رہ گیا ہے اور کرامول کے استفساریر جاب ویاکہ سخدانے مجھے زندہ: رکھا کہ میں اپنے وشنوں کو اور زیادہ قتل کرہا "شامک بنگ کا خانمہ ہوگیا ہور اس ایک ضرب <u>سے</u> شال میں شاہی مقا باو ہوگئے ۔ نیکسیل سمندر یار بھاگ گیا' یارک نے اطاعت قبول كربي اور ريويرط جهه بزار سوارون كيساتة جنوب كي طرف م کسفورو کو بلٹ گیا۔ یہ صدمہ اس وجہ سے اور بھی زیادہ سخت ہوگیا کہ وہ مین اسوقت بیش آیا جب جنوب میں حارش کے خطات فتوحات سے مبتدل ہورہے تھے اور اسے یے ورپے نهایت شاندار اور غیر مترقب کامیلیاں حاصل مورسی تقین ملک مینے کے محاصرے کے بعد بادشاہ اکسفورڈ سے نکل گیا تھا اور

بالث تمرجزوهم

تارنح الكلشاج صيوم البيكس ووالر اسط تعاقب ميں جارہے تھے ۔ چارس نے اسوقت انتار کیا کہ الیکس شہزادہ مورس پر حمد کرنے کیلئے لایم کو جانگیا اور اسوقت موقع باکر اسنے بقام کرار پیری برج والر پر نہایت زورکا حله كرديا اور اسے شكست دير كندن كيلرف بعكا ديا۔ يه واقعه جنگ مارسن مور سے دو روز قبل واقع ہوا تھا۔ جیارس اس کامیابی کے بعد دومنزل کرتا ہوا آئیس کے عقب میں روانہ ہوا اور اسے امید یقی کہ وہ کیکس کو اپنی اور مارس کی فوج کے دمیا میں بالکل بیس والے گا۔ اسکیس سے ایک مہلک غلطی یے ہوگئی کہ وه كارنوال مي داخل موكيا حالانكه يحقه ملك الشك خلات عقاً بادشاہ نے اسے پہاڑیوں کے اندر گھے لیا اور ہرطرف سے راستے مسدود کردئے، بیادہ نوج نے خودکو بادشاہ کے رحم ر چھوڑ ڈیا البتہ سوار شاہی صف کو تورکر نکل گئے اور خود الیکس سمندر کے رائتے سے کندن کو بھاگ گیا۔ اسی روز بادشاہ طرفد اروں کو اسکاٹلیند میں بھی ایک نمایاں کامیابی عامل ہوئی، جس سے بیعلوم ہوتا تھاکہ مارسن مور میں جو کیجہ ہوا ہے اسکات باطل ہوجائیگا۔ آڑلینڈ کے کیتعولکوں نے جارس کے ساتھ اپنے عہد کو بورا کر دیا اور اپنے سپاہیوں کو لاکر آرگائل میں آارد اور حب قرار داد سابق مانٹروز نے ہائیند پینجر قبال حبال آباده كرديا ـ ابني اس نئي فرج سے اسنے بقام بيرميور " يَتَا فَيُول "كي فوج ير حله كرديا اور نتخياب جوكر برُحق بر تبضه كربيا - ايبروين كو فارت كرديا اور خور المنبرا مين تهلكه ولل ديا عيارس جب مغرب

تبويری وابس آياتو اس خبرکو سنکر وه جوش مي گليا اور خود کندن پر حمله المركتر كرف كيلئ آماده بموكيا - ليكن ماسكن مور كے فاتحول ميں سے اہل اسكاليند توويس مرك كئے تھے، باتی فوجي آئے بركر حارس كے راست مِن بقام نیوبری جمع ہوگئ تفیں - کارنوال میں جن سیاہیوں نے اطاعت تقبول كربي تقى ابنين عير ميدانِ جنگ مين تبييدبا عقا ' اور اس سے محتم فوج کو اور تنقویت ہوگئی تھی ۔ بیتاہی سوارو کخ حلے پارلینٹ کی صفوں کو توڑنے میں ناکام رہے اور الیکس کے سیابیو نے یورش کرکے اپنی ان توپوں پر قبضہ کرلیا جنہیں وہ بہلی جنگ میں ضائع کرچکے تھے اور نثان کے ساتھ ان توبوں کو اپنی صفول میں وابیں لار اپنی شکنت کی ذلت کو شاویا ۔ کراموبل نے اس موقع سے کال فتح کا فائدہ اتفایا ہو اگر اریکی کے باعث وہ اپنے تنہا دستے سے کام نے کے اور مینجیٹر نے اپنے افسروں کی انتجاؤں کے باوجود حله کرنے سے انگار کرویا۔ ایٹیس کیطرح وہ بھی باوشاہر کا ل فتح حاصل کرنے سے جھبکتا تھا۔ بیس جارس کو موقع مگیا کہ وہ ابنی نوج کو اکسفورہ کیطرت واپس لیجائے اور دوبارہ بے روک ٹوک اینے اسی شکست کے میدان میں نایاں ہو۔

بقام نیوبری کرامول اور لارڈ مینیسٹر کے درمیان جورووکد ہوگئی تھی اس سے یقین فقا کہ جنگی کارروابیال کوئی نئی صورت اختیار کرنیگی ۔ درحقیقت ہم کو انھی فانقاہ وسٹ مسٹر میں دفن ہو کا زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا کہ انگلتان نے یومیس کرلیا کہ ایک ای سے بھی زیادہ قابل شخص اسکی جانشینی کیلئے موجود ہے۔

باشت تمحزومفتم یشخص فاتح مارستن مور ( یعنی اولیور کرامویل ) تھا۔ وہ بنچنبروک کے سبت عالی خاندان کرامول کے ایک گھرانے میں عہد الیزیتھ کے اختمام کے قریب پیدا ہوا تھا۔ ماں کی جانب سے وہ ،میمیڈن اور سنٹ جان کا قرابت دار تھا ۔ کیمبرج میں اسے تھوڑ ہے ہی دان گزرے تھے کہ باپ کے انتقال کبیوجہ سے وہ اپنی ہنگکڈن کی جِيهِ ليسي ظانداني جائداد كي كُراني كيلئے جِلا ليا - كچه دنوں بعد است منٹنگذن کو جھوڑ کر سنٹ آبوز میں زراعت شروع کردی ۔ تنخضی حکومت کے دوران میں ہم اسکی افتاء مزاج کا حال بیان کر چیکے ہیں کہ وہ اکثر موت کے خیال میں غرق رہتا تھا' اور پیجا اسی طبیعت نانیہ بنگیا تھا اور سکاری نے اسے اور بڑھاویا تقاء لیکن جب مطلق العنانی کا دورختم بوگیا اسوقت اسکی قوت نے اینا زور دکھایا۔ اسکا باب اور اسکے نین چیا النزمجھ کی آخری ياريمنون بن شريب ره يح تحد اوليور نوو سراتانه كي يارمين مي متخب ہوا تھا ادر ننہر کیمبرج نے اسے مختصرالعبد اور طوبل العبد دولول بالمِنتُول مين اينا قامُ مقام بناكر بهيجا مقائداس دوسري بالمِنكُ كا ذکر کرتے ہوے ایک درباری مرفلی وارک سب سے بہلے ہیں کرامویل سے روشناس کرتا ہے ۔ وہ تکھنا ہے کہ" ایک روزمی لباسِ فاخرہ بہنے ہوئے صبح کے وقت دارانعوام میں آیا تو کیا دیکھتا ہو گھ ایک نتص کھا تقرر کررہا ہے جسے میں بہلے سے پیانتا نہیں تھا۔ اسکا لباس بہت سادہ نخا اور معلوم ہوتا تھا

کہ دیہات کے کسی اناڑی درزی کا سیا ہواہے۔ اس کا قبیص

معمولی سیاموا تھا اور الھی طرح صاف تھی نہ تھا اور مجھے یاد آتاہے کہ اس تیص کے گلے پر ِ تون کی دو ایک چیمینٹیں بھی پڑی ہوئی تقیں۔ تيص كا كلا كار سے كيھ زياده باانبيں عقا اسكى لويى ميں بياتك بنیں تھی ۔ اسکا قد لبند تھا' ملوار اسکی کمرسے سکی ہوئی تھی' بہرہ یمیولا ہوا اور سرخ عفا' آواز تیز اور کرخت تھی اور تقریر میں جوٹن ابل بڑا متا " لوگ كرامويل كى تقرير شوق سے سننے بلتے تھے گر اسنے اپنی قوت کا اصلی المهار اپنے قول سے نہیں بلکہ اپنے فعاہد كامويل كى كيار خود اسكے زمانے كے لوگوں نے اسے مولاد بازو" كمنا شرق رِیکید کردیا نقا۔ وہ اپنے ہی مرتب کئے ہوئے ایک دستے نوج کولیکر المِن مِن آیا م چنکه وه قدرتا ایک سیابی تقا استے الیکس کی فیجا نقس فررًا بي محسوس كريها اور مميدن كو منبه كروياكه" يغرب قالين باف اور مزدوری پیشہ لوگ اعلیٰ طبقہ کے اشخاص کے مقابلہ میں ہرگز الم نسکیس کے " اینے پیرائے وی کہ شاہی سواروں کی کاروانی کا جواب اگر ہوسکتا ہے تو صرف فدہی جوش سے ہوسکتا ہے۔ سیدن کک و یہ تجریز نامکن العل معلوم ہوتی تھی گر کرامویل نے مشرتی صوبجات کیلئے ایک ہزار آدمیوں کا جودستہ تیارکیا ووسکا سب " کِئے نرہی" آدسیوں پر مشتل تھا۔ اسنے جس کام کا عزم کیاتھا اس میں اپنی وولت بیدریغ حرف کردی ۔ وہ مکھنا ہے کہ"اس کلم میں سیرے عمیارہ باروسو یاؤنڈ حرف ہو گئے ہیں اسلئے میں اب ابنی جائيداو سے معارف عامه ميں بہت كم مدد دسكتا ہوں - اپنے ساملی در کینے میرے اس بہت کم روگیا ہے " اپنے آدمیوں کی ابت

وہ سپاہیانہ جوش کے ساتھ کہتا ہے کہ" میرے سپاہی محبت کے بندے میں - اب میں توہین ندہبی ، شرانجواری ، برنظمی یا برکاری کو فرا بھی وض نہیں ہے۔ انہیں سے جوشخص بھی قسم کھا تا ہے اسے بارہ بیس تاوان دینا پڑتے ہیں " کرامولی نے اپنی اس نئی رحمنٹ میں یہی جد نہیں کی کردیجتہ ندمب ہوگوں "کو جن چنکر رکھا بلکہ سم و رواج نے افسری کے لئے اعلی خاندان ہونے کی جو شرط لگادی کھی اُسے بھی اس نے ترک کردیا ۔ مجلس صوبا ت متفقہ کی شکایات کے جواب میں اس نے ککھا تھا کہ مکن ہے کہ اس نحیال سے ان ٹوکو کو ٹکلیف ہوتی ہو کہ ایسے معمولی آدمی سواروں کے کیتان مقسر کردیئے جاتے ہیں، بنٹیک ذی عزت و اعلیٰ خاندان انتخاص اگر ہی کام کو کرتے تو بہت ہی اچھا ہوتا گرسوال یہ ہے کہ وہ کرتے کیوں نہیں، چوبحہ کام کا انجام یا نا ضروری ہے اس لئے مسی کے نہ ہونے سے تو ان معمولی آدمیوں ہی کا ہونا ایھا ہے ا بہترین اشخاص وہ ہیں جو ضروریات پر سبر کریں ، اپنے کام کو ایا نداری و دیانت کے ساتھ انجام دیں اور تھے امید ہے کہ یہ لوگ ایسے ہی نابت ہو بھے او انفاظ سے کرامول کی طبیعت کی کمینیت صاف عیاں ہوجاتی ہے ، وہ ایک مصلح کے بجائے ایک کاروان سیابی معلوم ہوتا ہے گر یہ اندازہ اسی وقت ہوگیا تھا کہ اس کا خیال طبقہ اعیان دمتحفظین سمیطرت اکل اور جنگ سے ج معاشرتی انقلاب بیدا ہونیوالا سے اس کے آثار کو وہ ایمی طرح سجمتا ہے۔ اس نے ایک مرتبہ بے مبری کے ساتھ کہا کہ

بالثبثتم جزوبهفتم

ایک کیتان جو یہ جانتا ہوکہ وہ کس کئے لڑرہا ہے اور اپنے اس فعل کو بیند کرتا ہو گر کسا نوں کے سے سادے کیڑے ینے ہو ، میرے نزدیک اس شخص سے بہتر ہے جسے تم نوگ خنگلین دشردین، کہتے ہو اور اس منتگلین میں اس کے سوا اور نحوبی نہ ہو کہ وہ طبیعلین کہلاتا ہے " آنر میں اس لئے ا نے معمولی انداز میں یہ بھی کہدیا،کہ یہ ضرور ہے کہ میں ایک خٹیلین کی عزت کرتا ہوں، اس کے اس انداز طبعت کا انہار ایک اور حیرت انگیر جدت سے ہوا باوجو دیجہ اسے استفول سے سخت نفرت تھی آور اس نے حکومت کلیما کے تغیر کیلئے شدید کوششیں کی تھیں گروقت آنے پر دوسرے یار لیمنی سر گرو ہوں کیطرح کرامویل بھی جدید پرسبٹیرن طراقہ بر تا لغ كوامويل اه جوگيا اور برسبيرين اس سے بالكل راضى رتب - لارو منيحستر انرانی گروہ سے اسے اجازت ویدی تھی کر وہ 'مبطرح جانے نوج سے کام لے " بیلی جو اسکاٹلنیڈ کا باشندہ تھا کرامویل کے متعسلق ککھتا ہے کہ" یہ شخس نہایت ہی ہوشمند ومستعد کار سر گروہ ہے، تمام لوگ اسے ایک برکر زور ندہبی شخص سجھتے اور اس سے مبت کرتے ہیں " لیکن قانون کی مقرر کی ہوی عباوت سے انمرات کرنے والوں سے بربیرنیوں کو بھی لاؤ سے کم نفر نه تقی اور جلیا که بعد کو معلوم ہوگا عام عباوت سے اتفاق نه کرنے والوں کا تناسب بہت بڑہتا جارہا تھا اور اس وجہ سے روا داری دور آزادی عبادت کے متعلق ان کے دعوے

بالنبثتم حزوتهفتم

سے اس زمانے میں خاص انہیت حاصل کرلی تھی ۔ کر<del>اموی</del>ل سے اس معالمے میں بھی تخیل پرستی سے کام نبیں لیا۔ اسے ایجھے سیاہی اور ایمے آومیوں کی ضرورت تھی ۔ جن لوگوں میں یہ صفات ہوں انہیں اس کی فوج میں جگر لمجاتی تھی اس سے بحث نہیں کی جاتی تھی کہ وہ"انڈینیڈنٹ" دآزاد نعیال) ہیں، بينساك «اصطباغي، مي يادد يولز» د ساوات طلب ، م اضطراب نده پرسبرین ان لوگول پر انا بیست د مامی اصطباغ بعد بلوغی اور انقلابی اغراض رکھنے کا الزام لگاتے تھے گر کر اسویل نے اس کا جراب یہ ریا تھا کہ داگر آتم ان لوگوں سے موتوان عى وقعت كركے لكو گے. وہ دو بارہ اصطباغ چا بنے والوں ميں نہیں ہیں بلکہ وہ ایماندار اور سیجے عیسائی ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں كم إن كے ساتھ آدميوں كا سا برتاؤكيا جائے " جيداك معاشقي تغیر کی نسبت اوکر ہوچکا ہے، اس معاملہ میں بھی گرامویل کو میت جلد ضرورت سنے مجبور کر ویا کہ وہ نریا وہ دسیع النظری سے کام کے ۔ لیکن اس وقت یک وہ کلیسا وسلطنت کے اصول پر غور کرنے کے بجائے اپنی نئی رحبنٹ کے کام میں زیادہ منفول تھا۔ اور جس وقت اس کے سوار میدان کارزارمیں ا کے تو انہوں خابت کرویا کہ اس جنگ میں ان کے سے سیاہی کہیں دوسری جگہ موجود نہیں ہیں۔ جنگ کے نخشسہ ہونے پر ان کے سروار سے ان کی تسبت نخریہ کہا تھا که درحق په ہے که انہیں کہین مجمی شکست نہیں ہوی " جنگ بالمبشتم جزوتهفتم

ونسبِی میں دہ"مزامیر کاتے ہوئے" بٹہے اور لٹکن شائر کو شاہی نوج سے پاک وصاف کر کے مشرقی صوبوں کو نیوکیسل کے طرفدارو کے خطرے سے آزاد کرویا۔ ارسٹن مور میں انہوں نےریوپرٹ کے سواروں کا مقابلہ کیا اور انہیں بھگا دیا۔ ینوبری میں صرف مینجسٹر کے بیں ومیٹی نے انہیں مارٹس کے بالکل تباہ کروینے

ONDE

اس رجمنٹ سے تیار کرنے سے کرآمویل سے اپنی انتظامی توت کا نبوت ویدیا تھا ، مارسٹن مور میں اس کی نوجی قابلیت عیاں ہوگئی اور جنگ <del>آیوبری</del> نے اسے سیاسی بیشیرد بناویا پنچیسٹر سے مناقشہ ہو مانے کے بعد اس لنے وارالعوام میں یہ کہا تھا کہ اگر ہم اس لیت وسل کو ترک کر کے جنگ کی کارروائی کو زیا دو عاجلانہ و پُر زور و موثر طریقے سے نہ چلا نمٹیگے اور بر اعظم کے پیشه در سیامیوں کی طرح جنگ کا تانا بانا بنتے رہی کئے توملک ہم سے بر اشتہ ہوجائے کا اور پارلینٹ کے نام سے لوگوں کو نفرت ہو جائے گی " لیکن اس وقت جو افراد بر سرکار تھے انسے اس سے زیادہ کارنمایاں کی توقع نہیں ہوسکتی تھی ۔ کرامویں نے ان کی انبیت صاف الفاظ میں یہ کہدیا تھا کہ وہ فاتح بننے سے ورتے ہیں " وہ چارتس کو پال نہیں کرنا چاہتے تھے بلکہ یبدیائے تھے کہ وہ مجبور اوکر ایک آئینی باوشاہ کی حیثیت اختیار کریے اور اس کے سابقہ اختیارات جس قدر بھی مکن ہوں اس کے إتھ میں باتی رہیں تدیم وفاداری کے خیال سے بھی انہیں ندبذب کرویا تھا

وہ نقدار کہلانے سلے بچنا چاہتے تھے۔ نیوبری میں تیمیسٹر نے بزدر برکها تمعا که دواگر با و شاه کو شکست هو جائے گی تو بھی وہ بادشا ہی رہے کا اور اگروہ ہمیں شکست ویدے کا تو وہ ہم سب کو باغی قرار و کیر محالسی پر افکا وے گا " اس خیال کے موگوں کو کرامول ا کا انداز بہت ہی پر خطر معلوم ہوتا تھا۔ زائہ ما بعد کے لوگوں کا بیان ہے کہ کرامویل نے مینجیٹر کا یہ جواب ویا تھا کہ «اگر جنگ میں باوشاہ میرے سامنے آجائے تو میں دوسروں کی طرح اس پر بھی ہے تا مل سپتول سر کرووں کا اوج کے متعلق بھی وہ بدتوں بہلے یہ کھ چکا تھا کہ اس فوج سے فتح نہیں مامل ہوسکتی ۔ اب بھی اس سے اس امریر زور ویا کہ جب یک تمام نوج از سر نو مرتب نہیں کی جائے می اور ضوابط سخت نہیں گئے جائیں گے اسونت کک انہیں یہ توقع نه كرنا چائے كر جس كام كو وه كرنا چائتے ہيں اس ميں انهیں کوئی نایاں کامیابی طامل ہوسکے علی " لیکن اس أتظام جدید کا پہلا قدم یہ وہا کہ عہدہ دار بدل وکئے جانمیں ؛ اسوقت یک اراکین یارلینٹ ہی نوج کے عہدہ وار تھے، کرامویل کانون اور وین نے ایک تجویز قانونِ ایٹار کے نام سے بیش کی تھی کہ نوجی و ملکی عہدہ وار پارلیمنٹ کی شرکت سے ممنوع قرار وٹے جائیں ایک مت یک اس تجویز کی بڑی نالغت ہوتی رہی اور آخ کسی تدر ترمیم کے ساتھ منظور ہوگئی گر زان ابد کے نتائج سیاسی سے کامر ہوگیاک یہ نمالفت بجاتی

\* \*

باثبتتم حزوبهفتم

الحميونكم نوج وبإرليمنت ميس جو رابط قائم تها وه كم سي قانون سے مُوٹ گیا ۔ لیکن بروقت عام رائے کی توت کا مقابلہ کرنا مشکل تھا۔ اس قانون کے منظور ہو جائے سے السکس مینچسٹر اور والر اینے مجدوں سے ہٹ گئے اور ایک نے سیہ سالار اعظم سرٹامس فیرفیکس سے سخت میں نوج کی ترتیب جدید بالمتعجال تمام شروع کی گئی . فیرنمیس نے یار کشائر کی لولانی جنگ ، نینگوچ کی فتح ، اور مارستن مور میں انظہار بہا وری سے خاص شہرت ماسل کر لی تھی بیکن درحقیقت فیرنکس کے پردہ میں کرامویل کام کرر ہا تھاؤاس نے عب اصول بد اپنا رسالہ تائم کیا تھا اب اسی اصول بر «مساکر جدیده " کی ترتیب شروع طردی تھی ؛ سب سے مقدم کام یه تما که جیس هزار ایاندار، انتفاص جمع هو جانین کرامویل نے کھا تھا کہ «نوب غور کر او کہ کن لوگوں کو تم کیتان مقرر كرتے ہو اور كن لوگوں كو سوار بناتے ہو . تھوڑ نے سے ایماندار آدمی ایک بڑے غول سے بہتر ہیں ۔ اگرتم باخدا اور ایماندار آدمیول کو کپتان مقرر کرو گے تو ایماندار انتخاص ان کا ساتھ دیں گے" اس خیال کا نیتجہ یہ ہوا کہ نئی فوج کے جہدہ واروں میں ہر ورجے اور طبقے کے لوگ خلط لمط ہو گئے۔ اعلیٰ عہدہ واروں کا زیاوہ حصّہ امرا وشرفا سے مرتب موا تمنا جس مي انتيكيون كيربك، فارنسكيو خفيلت سِدُني وفیرہ کے سے لوگ واخل ہیں ۔ نیکن انہیں کے بہلو بہلو

آیور اوکی دکار میبان، رئیزیرا دجاز ران، وغیره کے سے مهده وار

بھی تھے۔ ورسرا نیجہ جو اس سے کم نہ تھا یہ ہوا کہ عہده وار

زیاوہ تر نوجوان تھے۔ اعلی عهده واروں میں کراموں کے بانند

جند ہی ایسے عہدہ وار تھے جو وسط عمر سے گذر چکے ہوں بزیر کیکس

کی عمر سم سال کی تھی اور اس کے اکٹر کرنیل اس سے بھی

کم عمر تھے۔ ندا ہب مختلف کا اختلاط باہمی بھی کچھ کم با ویث

تجب نہیں تھا۔ اگرچہ بیدل سیاہ میں زیاوہ تر تقداد ایسے

نوگوں کی تھی جو بجر بھرتی کئے گئے تھے گرسواروں میں

زیادہ تربیور مین تھے اور اس حصرتم فوج میں ہرقسم سے مختلف الدقائد

زیادہ تربیور مین تھے۔ اور اس حصرتم فوج میں ہرقسم سے مختلف الدقائد

اس نئی نوج کی سیاسی دندہبی خصوصیت بعد کو نظر آئے گی نیز آن گراس وقت یک ان کی تمام کوشش اس امریر صرف ہورہی تمی کہ جنگ کی کارردائی عجلت دزور کے ساتھ عمل میں آئے۔ فیر فیکس کے تیار ہوتے ہی کرامویل کی حکمت علی کو خود بادشاہ کی حکمت علی سے تقویت حاصل ہوگئی جس وقت سے داقعہ نیوبر تی ساخ بالیمنٹ کے صلح لینداور جنگو فریقوں کو جدا کردیا تھا اسی وقت سے اسکا ٹلینڈ کے کشر اور دارالعوام کے اکثر اراکین لئے یہ رائے تائم کرلی تھی کہ کلسیا وسلطنت میں انقلاب کے روکنے کی صرف بہی صورت تھی کہ چارکس سے معاملات کے طے کر لینے بہی صورت تھی کہ چارکس سے معاملات کے طے کر لینے برزیا دہ زور دیا جائے ۔ دونوں جانب کے مورین

ہ مقام المبرج صلحاے کے شرائط طے کرنے کے لئے جمع ہونے گر چارکس کو جن مراعات کی توقع تھی ان سے موسم بہار میں یکبیک آگا کردیا گیا۔ اس نے بخیال نوو یہ سمجہ لیا تھا کہ ٹرتیب جدید سے یارلینٹ کی فوج نتشر و تباہ ہو گئی ہے۔ عین اسی وقت مانشروز کی تازہ کا میابیوں کی خبر آئی کہ اس نے مارکولیس آرگائل کی نوج<sup>یں</sup> کو الط دیا اور ازفر تونی کو فتح کرلیا ہے۔ انظروز نے لکھا تھا کہ مسوسم مرا مح نتم ہوتے ہوتے اس قابل ہو جاؤں گا کہ ایک جب را ر نوج کے ساتھ اعلیٰ حضرت کی مدد کو حاضر ہو جا وُں ؟ اس سے جنگی فرنق کو غلبہ حاصل ہوگیا راور ماہ مئی میں بادشاہ نے شال کی طرف کوچ کردیا۔ کیسٹر سنحر ہو گیب ، جسٹر کا عامرہ الله ویا گیا ، اور شالی صوبه جات نطرے میں پڑ گئے تاآنکہ نیونیکس رجر اپنی مرضی کے خلاف اکسفورٹ کے محاصرے میں مشغول تھا) عجلت کے ساتھ باوشاہ کے تعاقب میں روانہ ہوا۔ تانون ایت ارک باوجود پارلمینٹ نے کرامول کو یہ اجازت ویدی تھی ك وه كجمد ونول اور ايني فهدك بر قائم رب، وه بهى اسوقت فیرنیکس سے آلا، جب کہ وہ باوشاہ کے قریب بہنے گیا تھا' نوج نے اس کی آب پر بڑی خوشی سنائی۔ دونوں فوس بارسین سے شال مغرب میں نیر آبی کے قریب ایک دوسرے کے مقابل المارجون مونی - بادشاه کو ارائے کی جلدی تھی ۔ اس نے کہا کہ میرے معظم سعا ملات کی حالت اس وقت سے زیا وہ بہتر کہی نہیں تھی ا شہزادہ رہویرٹ مبی اپنے اموں کی طرح لانے کے لئے بتھار

تارنخ أنكلتان مقتسوم

بالثبت مجزوتهفتم

تما ۔ ووسری طرف کرامویل یک کرو فوجی نظر سے اپنی اس نو ترتیب · فوج کی کامیابی میں شک تھا۔ ابتہ ندمبی جوش سے نقع کا یقین متنکم کردیا تھا۔ اس نے جنگ کے تھوٹرے ہی زمانہ بعد کھھا تھا کر میں جنگ تیزنی کے متعلق صرف اس قدر کہہ سکتا ہوں کہ جب میں نے و کمحا کہ وشمن کی سیاہ بہاورانہ ترتیب کے ساتھ ہاری طرف بڑہ رہی ہے اور ہاری ناواقف جاعت اپنی حالت ورست کرنے کی فکر میں ہے ، اور سیہ سالار نے مجھے تمام سوارو کے مرتب کرنے کا حکم دیدیا ہے اور میں تنہا اس کام ایس مشغول ہوں تو میں اس کے سوا کھھ نہ کرسکا کہ فتح کے یقین مے ساتھ نحندہ روٹی سے خداکی حمد وصفت کروں کیونکہ خدا ایک غیر موجود شے کے فرایہ سے موجود چیزوں کو معدوم كرسكتا ہے كم مجھے اس كا پورا يقين تھا اور خدا نے ايسا ہى کیا ﷺ جنگ کی ابتدایوں ہوئی کہ ریویرٹ سے یہاڑی پر ایک سخت حلہ کیا اور جو بازو آئرٹن کے تحت میں اس کے مقابل تما اسے درہم برہم کردیا۔ دوسری طرف باوشاہ کی پیدل فیح ایک فیر کرنے کے بعد بندوقوں کو لاٹھیاں ناکر اس شدت کے ساتھ فیر فیکس کے قلب فوج پر حلہ آور ہو لی کہ باوجود سخت جدو جہد کے اسے آہتہ آہستہ و بنا پڑا ، لیکن کرامول . کے دستہ فوج سے لمیسرہ پر فتح ماصل کرلی تھی ، ایک ہی حلد نے سیکٹیل کے شمالی سواروں کو شکست دے دی وہ ماسٹن مور میں بھی کرامول کو بیٹھ د کھا چکا تھا۔ کرامویل نے اپنی فوج کو

787

بالثبت مزرمفتم

پوری طرح تابو میں لیکر عین اس وقت بادشاہ کے بازو پر حله کیا جب وه سرطرح کامیاب ہوتا نظر آر إسما ، بادشاه کی فوج محفوظ کے اصطراب اور اس کے میدان سے فرار ہونے سے کرامویل کو اور مدد ل گئی۔ ریویرٹ کی نوج تعاقب سے تہک عمیٰ تھی وہ جب اپنی نوج کو لیکر پلٹاتو یارکس نے حالت ایوسی میں اپنے سواروں کوددایک مزید ملہ " کے گئے لاکارا ، گر سب لا حاصل رام ، جنگ کا خاتمہ ہو چکا تھا، تو نیانہ، سامان جنگ، شاہی کا غذات یک فاتح ك إلته أكم تق يانخ مزار آدميوں نے اطاعت قبول کرلی ، صرف دو ہزار آدمی پاوشاہ کے فرار میں اس کے ساتھ رے - اس ایک ضرب سے بالکل جنگ کا خاتمہ ہوگیا۔اوم بنگ چارنس نئی نوج کی تلاش میں ویکز کی سرحد پر سراسیمہ بھررا تھا، اوہر فیرنیکس نے عجلت کے ساتھ سمرسٹ شائر میں بڑ کم سَلَبُورتْ کی شاہی نوج کو منہزم کردیا ۔ کلسِتَهٔ کی ایک مستع سے اسکالمینڈ پر کھ دیر کے لئے آنٹروز کا تسلط ہوگیا تھا اور اس تاریک وقت میں چارتس کے ول میں امید کی ایک محلک بیدا ہوگئی تھی ۔ گر برسٹل کی پارلینٹی فوج کی ا ما قت قبول کرنے نے اور چیٹر کی خلاصی کی کوشش میں، مارس کی آخری نوج کے نتشر ہوجانے سے بعد ہی یہ نبر آئی کردهارکوئس اعظم ،، کو علی بین ناقابل تلافی برمیت المُعانا يُرى - إوشاه بالحل تباه بهوگيا - اس موقع بير ايك

بالششتم حزورتفتم

چھوٹے سے واقعے کا وکر بیمل نہ ہوگا میں سے دونوں جانب کے لوگوں کا انداز طبیعت بہت اچھی طرح معلوم ہوجاتا ہے اركوئس ونجب تنام زمانه جنگ مين ، بيزنگ مانوس بريام و کے ساتھ جا رہا . کرامویل نے جب اس مقام کو سرکیا ہے تو آغاز علم سے پہلے وہ بہت ویر یک نعدا کی عبادت میں مشغول را وغیستر اس علے کے سامنے تاب مقاومت نہ لاسكا اور آخر يه ولير بدُيا گرفتار ہوگيا اور اس كے مكان ميں اگ گادی گئی ۔ ایک حاضرالوقت پیورٹین لکھتا ہے کہ جب وہ عمر فتار ہوکر آیا تو اس نے "جوش میں ناکر کھا کہ تمام انگلتا میں بادشاہ کے لئے بیز بگ ہائیں کے سوا اور کوئی جگہ باتی نه رتهی تب بهی میں وہی کرتا ہو مینے کیا اور آخر وم یک اس کی حفاظت میں نابت قدم رہتا ،، اس نے یہ کھکر اپنے ول کو تسلی وی کردربیز بگ بائوس ،، کا لفظ و فاداری کے مراف ہوگیا ہے۔ لیکن چارتس اس قسم کی وفاداری کا مطلقاً اہل نہیں تھا۔ نیزنی میں اس کے کا غذات کے گرفتار ہوجائے سے آٹرنینڈ کے کیتہولکوں کے ساتھ اس کی سابقہ سازشوں کا نبوت مل جکا تھا کہ اس اثنا میں یارلینٹ نے اس کے ایک نئے معادے سے انگلتان کو آگاہ کیا جس کی روسے اس نے اہل آٹرلینڈ کے تمام مطالبات کو قبول کر کے ان کی غیر جانداری کے بجائے ان کی اطاعت حاصل کی تھی لیکن اس شرم ناک کارروائی سے اسے کیمہ نفع نہ بھنچا کیو بکہ

بالششتم مزومفتم

آئرلینڈ جو کچھ بھی دو دلیسکتا تھا اس کا وقت گزرگیا تھا۔ اسٹوت کک جو کچھ بھی دو دلیسکتا تھا اس کا وقت گزرگیا تھا۔ اسٹو یک جو کھے وہ سلاماتلہ کے موسم بہار میں گھر کر تباہ ہو گئے۔ ان سیاہیو کے امیر، سرجیگب الیکی نے اپنے فاسخوں سے ترشروی کے اساتھ یہ کہا کرداب تہارا کام فتم ہوچکا ہے کچھ ولوں کھیل میں اوا مرو کے ،،۔

\*



## فوج و پارلینگ

## 1709 -- 1707

**→** (‡)<del><</del>

﴿ استفاو ۔ اساو زیادہ تر وہی ہیں جو پہلے ندکور ہو چکے ہیں البتہ کیرندُن کی تعنیف جو زائد جنگ کے لئے بہت تابل قدر تھی ہی موقع پر پینچکر ہے مطعف اور سبک ہوجاتی ہے ، یہ بھی سومِ اتفاق ہے کہ میں زبانے میں کرامویل کے خطوط کی سب سے زیادہ فرورت تھی اسی زبانے میں ان کی نعدا د بہت گھٹ گئی ہے ، گر اس کے ساتھ ہی لڈلو اور وہائٹ ماک کے تصانیعت اور ہُولِ اور میرائٹ تذکرے نہایت اہم کام انجام ویکی اور بہولیات تذکرے نہایت اہم کام انجام ویکی نیں ۔ نود پارٹس کے متعلق اس کے مبد کے آخری دو برس کا ایک تذکرہ مصنفہ سرالمس ہربرٹ موجود ہے ، برنی کی تصنیف سونج ازکان تذکرہ مصنفہ سرالمس ہربرٹ موجود ہے ، برنی کی تصنیف سونج ازکان خاندان جمائی کے معاطات پر بہت روشنی یڑتی ہے ۔ یہی کیفیت خاندان جمائی کے معاطات پر بہت روشنی یڑتی ہے ۔ یہی کیفیت

777

بالثب تم حزوبتتم

سرجیز ترکز کی دو یا دگار طرابل اسکاللیهند، Memoir of the Scotch Invasion کی ہے درہی ارادی کی کیفیت اور فرقہ انٹینٹنٹ کے ابتدائی مالات مشربیس سے میں کی سوانح عمری جلد سوم یں بیان کئے ہیں۔ } خانہ جنگی کے حتم یہونے کے بعد ایک عجب پریشانی کا زمانہ یش آتا ہے جس کی اتفصیل ہو المامر ہے نطف و ناگوار معلوم ہوتی ہے گر انگلتان کی تاریخ ما بعد پر اس کا اثر خود جنگ سے بھی ریاوہ بڑا ہے۔ وہ انگلتان جدید جس کے خیالات دھیات حقیقتاً اس وقت انگریزول میں نظر آرہے ہیں، فق نیبزتی ہی کے وقت سے شروع ہوتا ہے، اگرچہ اس وقت اس کا اثر بہت دھنندھلا معلوم ہوتا ہے۔ پرانے طور وطریق خاموشی کے ساتھ فنا ہو گئے جس وقت اکیشلے نے اپنی تلوار حوالہ کی ہے ، تو اس

کے قول کے موافق دکام پورا ہوگیا تھا " یہ وہی کام تھا جس سے کئے کئی تشلوں سے طریق پروٹ ٹنٹ کی جایت میں ندہب ا کیتھولک کے خلاف جدو جہد ہورہی تھی اور آزادی عامہ کے

اصول کے لئے مطلق العنان عکومت سے نبرد آزمائی جاری تھی۔ شا بان اسٹیورٹ نے اس کے بعد اپنی سی بہت کومششیں

كيس ممر بهال يك ان معاملات كا تعلق تها انطلتان اطمينان کے ساتھ اپنی روش پر چل رہا تھا۔لیکن اس پرانے کام

کے عتم ہوتے ہی ایک نیا کام شروع ہوگیا۔ وہ آئینی وندہبی مباحث جو اب یک کسی ندکسی حیثیت سے معرکت الآرا سیائل

نے ہوے ہیں ، نمانہ جنگی کے اختتام اور باوشاہ کی موت کے

بالمشتم جزواتتم ورمياني زمانه ميں پيدا ہو چي تھے اس وقت سے انگلتان کي معازلي سیاسی اور ندیمی زندگی جن جن فرلقول میں منقسم ہوگئی ہے آ نہیں اندُینِدُنْ اور پرسبرِن ، وبگ اور نوری ، برل اور کنسروینو، مب نام سے چاہیں یاد کریں مگر یہ فریق فوج ویار لینٹ کی مخاصمت ہی مے ووران میں با قاعدہ طور پر قائم ہو بیکے تھے۔ اسی زمانے میں اولاً وہ جدد جبد شروع ہوئی جو اب سک نقم نہیں ہوئی ہے ، یہ تشکش ایک طرف سیاسی روایات تدیم اور سیاسی ترتی اور دورمری طرف ندہبی اتفاق عام اور ندہبی آزادی کے درمیان جاری ہے ۔

در حقیقت یه ندهبی می کشکش تمی جس سے سیاسی کشکش کو انڈینڈن اینے ساتھ لگا لیا تھا، ہم دیکھ چکے ہیں کہ الیز بیٹھ کے وقت یں ایسے فرقے بیدا ہو گئے تھے جو پرسبٹرین کی طرح سے صرت یک نہیں چا ہتے تھے کہ کلیسا کی حکومت میں تغیر کیا جاتے بلکہ ووکسی تومی کلیسا کے نیال ہی کو سرے سے باطل سمجتے تھے اور اس امریر مصر تھے کہ ہر جافت کو اپنے عقائد وعبادات میں کائل آزادی ماصل ہونا جائے۔ لیکن ملکہ کے عہد سے ختم ہوتے ہوتے یہ سردال براول تقریباً ناپید ہو ملے تھے۔ ان منحرفوں میں سے کچھ لوگوں نے بالنیڈ میں بناہ کی تھی جن میں الله بافزرائرین " کی جاعت خاص طور پر مشہور ہے لیکن ان کے زیادہ صے نے واروگیر کے باعث دوبارہ کلیسیائے عام سے اتفاق كرايا تفا . بيكن كلفتا بي كد " بن وكول كو بم يروال براؤن کہتے ہیں وہ اپنے بہرین زمانے میں بھی احمق ومبتذل

بالمثقم جزورتتم

استشخاص سے زیاوہ نہیں تھے ، جو کل کے محوشوں میں اوہر اُوہر پڑے تھے ۔ خدا کا شکر ہے کہ ان کا علاج مناسب ہوگیا اور وہ اس قدر وبا وئے گئے ہیں کہ اب کمیں ان کا وکر بھی سننے یں نہیں آتا کے لیکن جب ایب اسقف اظلم ہوا اور اس کے نرم روش اختیار کی تو فورا ہی یہ مغرف پناہ مخزیں ، بھر طرستے مُدنے انگلتان میں آنے لگے۔ إلىند كى جلا وطنى كے زمانے یں ان کا خاص گروہ صرف اس امریر تمانع ربا کہ وہ اینے طریق پر آزاو جماعتوں کو ترقی ویتا رہا اور ہر جماعت بجائے خود ایک تممل کلیسا بن گئی اور بعد میں یہی ہوگ انڈینڈنٹ کہلانے گئے۔ لیکن ان میں سے ایک چھوٹے محروہ نے عام کلیسا سے بہت ہی متباین عقیده اختیار کرایا تھا، خاص کر ان کا یہ عقیده سے مخالف تما كه بالغ انشخاص كو اصطباغ دينا چائے اور اسى عقيد کی وجہ سے ان کا نئیڈن کا گمنام عمروہ بیٹیٹ ( اصطباغی) کے نام سے مشہور ہوگیا۔ ان دونون فرقوں نے جیمہ کے وسط حکومت یں کندن میں اپنا ایک کلیسا بنا لیا تھا۔ گر چارتس سے جہد حکومت میں لاؤ کے تشدہ سے ان کے نیالات کو بڑھنے نہ دیا اور اس وقت یک اس ۱۰ شیندنش ، گروه کی طرف کسی کو التفات نہیں ہوا، جب کک کویل البد یارلمنٹ کے اجرا کے وقت ہیں پیٹرز کی سردگی میں تارکاں ولمن کے ریک ببت بڑے محروہ نے نیوانگیننڈ سے واپس آکر ان کی تعداد میں یکایک اضافہ نہ " کردیا ۔ للبرن اور برش نے بہت جلد یہ اعلان کردیا کہ وہ اسی بالمتضتم جزوبتتم

نہب کے بیرو بیں جیے دنیوانگلینڈ کا طریقہ " کہا جا تا ہے ۔ اورایک ئى برس بعد صرف لندن مين إلفاظ اسقف إل أوان فرقول كى یار کوری جاعتیں بن گئیں۔ ان کے رہبر بھی ایسے تھے جو نماص انہیں سے گئے موزوں تھے ، موجی ، ورزی ، نددوز ، اور اسی قسم مے زلیل لوگ ان کے بیٹیرو بن گئے تھے ،، ۔ کیکن ندہی تظر سے اہمی اس تحریک کو کوئی الیبی اہمیت نہیں مالسل ہوئی تھی؛ بیکسٹرنے اس زمانے میں فرقہ انڈینڈنٹ کے متعلق کچھ نہیں سنا تھا، ملس اپنے ابتدائی رسالوں میں ان کے اثر کا مطلق انظہار نہیں کرتا، کلیسانی محبس وسٹ منسٹہ میں ایک سو پانچ یا دری موجو و تھے گران میں اس کا لیا شنل (جماعتی) خیال کے پاوری صرف یا نج تھے اور یہ یا نچوں بھی الینگ سے والیں آئے ہوے ہوگوں میں سے تھے۔ سلاللہ میں لندن کے ایک سو بیس یاور یو یں سے سرف تین کی نسبت یہ شبہہ تھا کہ ان کا میلان اس جاعتی فریق کیطرن ہے، در حقیقت چارنس سے کشکش شروع ہوتے ہی ندمہی آزادی میں نئی وقتیں پیدا ہوگئیں ۔ کم اور اس کے شرکانے کارنے جو جد وجہد شروع کی تھی اس کا مقصور جسطرت پرسٹیرینی معا لات سیاسی کا تحفظ تھا اسی طرح اس کوشش میں معاملا ندہبی کا تحفظ بھی بیش نظر تھا ۔ ان کا قطعی مقصور یہ تھا کہ کلیسائے انگلشان کی جو حالت الزمیقہ کے زمانے میں تھی سکو اسی مالت پر لایا جائے ، اور لاؤ وویگر مقتدایان وین کے پیدا کروہ بدعات و تغیرات سے اسے پاک کیا جائے۔ پارلیمنٹ

میں زیاوہ ارکان ایسے تھے جو خود کلیسا کے نظام حکومت اور مقاید میں کسی قسم کا تغیر البند کرتے تھے گرجس مجبوری سے دو نول ایوانہائے یارلینٹ سے عہدو میثاق کو قبول کیا اس کے وجوہ یہ تھے کہ اسا قفہ نے اپنے اختیار اور اپنی آمدنی میں کسی تسلم کی کمی منظور نہیں کی ۔ اسقفی حکومت سے خالف فریق کو ترقی ہوتی جاتی تھی، سیا سیات کی طرح ندہب میں بھی اتحاد کرکے اہل اسکانگینٹ کی امداد حاصل کرنا ضروری تھی اور سب سے برا بکریہ کہ اسا تفہ کی سیاسی روش کے باعث قدیم انتظام ندہبی کا تاکم رکھنا نا مکن ہوگیا تھا اور اس کے بجائے کسی جدید انتظام کا ہونا ضرور تھا۔ لیکن اس زبانے میں انگریزوں کا بیشتر قصہ ایسا 'تھا کہ جس پر پرسبٹرینی طریقے کے اختیار کر لے نے کا زیاوہ اثر نہیں پڑتا تھا؛ بند ہی افراد ایسے تھے جو عقیدةً اساتفہ کی ضرورت کو تسلیم کہتے تھے اور اس طرح کا تغیر مام طور پر اس وجہ سے لیند کیا گیا کہ اس سے کلیسائے انگلتان کو کلیساے اسکاٹلینڈ اور بر افلم سے اصلاح شدہ کلیسا وں سے زیادہ ترب حاصل ہو جائے گا . لیکن نظم ونسق میں جو کیم بھی تغیر ہوا ہو یہ نیال کسی کو نہیں تھاکہ یہ کلیسا اب کلیسائے انگلتان نہیں رہے گا اور اس نے اپنے اس حق کو ترک کرویا ہے کہ عام قوم اس کے معین کروہ طبق عبادت پر کار بند ہو ۔کسی متازشخص نے اس امر بر مطلقاً افترا ہنیں کیا کہ سلطنت سے ساتھ کلیسا کے تعلق ، اس کے طقہ اثر میں تمام انگریزوں کے وافل نہ ہونے، اور عقاید وعباد سے

بالثبث محزوبتتم

طریق معین کرانے کے متعلق ، جو نیال شا إن فیو قر کے زمانے میں قائم ہوچکا تھا اس میں کوئی فرق آگیا ہے ۔ در حقیقت اس خیال کی بنیاد من حیات پر بنی تھی وہ باوشاہ کی ابتدائی جدو جہدکے واقعات سے اور قوی ہو گئے تھے۔ تاریخاندروایات کی توت ، انحان زہبی سے سلطنت کو خطرہ ، انگریزوں میں تنکسم وترتیب کا ، بے مد میلان اور بدعات، سے ان کا تنفر، ندہبی معاملات میں لاپروائی کو ندموم سمجھنا ، یہی وہ حیات تھے جو اس امر کے محرک ہوے کہ جنگ کی مشکلات کے دوران میں بھی یار لینٹ برابر نظام کلیسائی کے طریق جدید پر زور ویتی رہے ؟ علمائے زہبی کی ایک مجلس سیمالی میں وسٹ منسٹریں طلب کی [ وسٹ منسٹرک گنی اور وه پایخ برس یک دو پروشلیم منزل // میں اجلاس کرتی رہی اُ ہمارا۔مهمارا یہ مجلس اس کام پر مامور ہوئی تھی کہ عقاید پر نظر نانی کرے، ا قرار ندمب کا طریقہ معین کرے اور عبادات عامہ کے لئے ایک ہایت نامہ تیار کرے۔ اس کے ساتھ کلیسا کی حکومت کے گئے ایک شجویز تھی مرتب کی گئی اور مر وو ایوا نہائے بارلیمنٹ نے متعدد قوانین کے ذرایہ سے ان تجاویز کو منظور کر لیا۔ نظام کلیسا کی جو بچویز مرتب ہوئی تھی اس میں اسکالمینڈ کے طرایقہ سے مرن اتنا فرق تھا کہ پارلیمنٹ نے کلیسا کی تمام عدالتوں اور علسوں کے اوپر ایک بالاوست ملکی عدالت مرافعہ مقرر کروی

اگر یہ تغیر اس وقت کیا گیا ہوتا جب ارکان وارا معوام نے عقاید کی آزادی

تمی اوریه ایک نمایاں اضافہ تھا۔

<del>سنٹ ارگیرٹ</del> کے گرجا میں ہاتھ اٹھا اٹھا کرددہمد بیٹا تی )، کی تسم کمائی تھی تو تمام توم نے اسے قبول کرلیا ہوتا لیکن جب جنگ کے نتم ہو نے کے بعد اس کا شیوع ہوا تو ہوگوں نے اسے کسی اور ہی نظر سے دیکھا ۔ باوجو دیجہ پر سبٹرینی طریقے کے قیام کے گئے پارلمینٹ نے بے وربے رائیں وی تھیں،اس ير بجى اس كا استحام صرف لندن ولينكا شاير ميس موسكا-ايك طرف علماے ندہبی دیروشلیم منزل " میں عقاید و عباوات کے انحا کا منصوبہ تیار کر رہے تھے ووسری طرف منحرفوں کی توت بڑہتی جارہی تھی۔ بیار کس کے ساتھ جنگ وجدال کی مقیبت میں ندہبی روایت کے بجائے شخصی تھیدے کو زیادہ تقویت حال ہوگئی تھی۔زبانہ کا انداز ہی یہ تھا کہ ندہبی خیالات میں غیر معمولی جڑت وولیری پیدا ہوجائے۔ جنگ شروع ہولنے کے چار ہی برس بعد ایک ہیبت زدہ رسالہ نولیں نے شمار کیا تھا کہ تانون کے على الرغم سولد فرقے موجود ہيں كان جا عتول ميں اگرچہ بہت مجمحه انتما فات تھے گراس ایک امریس سب ایک زبان تھے کہ عباوت وعقیدے میں کلیسا اور اس کے یا دریوں کو وخل وینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ملٹن یک سے پرسبیٹرین خیال کو ترک کردیا تما وہ لکھتا ہے کہ کئے برسبٹرین اب وہی پرانے یاوری ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ انہوں نے کھ زیادہ کم تھ یا وُں پھیلاوے ہیں و اس جاعت بندی سے بہت جلد مالات جنگ برعلی اثر وُالنا شروع كيا كيو نكرس كروه پر خصوصيت سے ساتھ اس نئى

بالمشتم جزوجتم

ندهبی آزادی کا سووا سوار تھا وہ دہی گروہ تھا جس کی ہمت و مروائلی پر پارلینٹ کی کامیابی کا بہت کچھ انحصار تھا۔ ہم اویر وکھھ ع میں کہ کرامویل نے جن کا تشکاروں سے اپنے سواروں کی نٹی جاعت تیار کی تھی ان میں یہ ندرہبی جوش بھیلا ہوا تھا اور ان جاعتی اشفاص کا فوج میں تجرتی کرنا قدیم اتحاد عبادت کی پہلی باضا بطہ خلاف ورزی تھی۔ورحققیت کاشٹکاروں کے یہ خبالات خور اس کے خیالات نہیں تھے ۔ کرامویل نے دفہد و میثاق " پر وستخط کئے تھے اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس لئے برسبٹرینی عقاید کرامول اور اور اس سے کلیسائی انتظام سے منحرف ہوجانے کی صلح وی ہو۔ مداداری اس نے اس معالم میں جو بہلا قدم اٹھا یا وہ محض عملی ضرورت سے تھا؛ وہ فوجی ضروریات سے مجبور تھا اور اس نے اپنے ول میں اس کی یہ توجیہ کرلی تھی کہ'' ایماندار'' آومیوں کے ساتھ ہدروی نسروری ہے اور ایک مبہم سایہ خیال بھی پیدا ہوجاتا تھا کہ تمام عیسائیوں کے درمیان کلامری عبادت وعقاید سے بالا تر ایک عام اتحاد ہونا چاہئے ؛ لیکن پرسبیرنیوں کی توت اور ان کے اعتراضات نے اسے مجبور کرویا کہ وہ اس رواداری مے معاملہ میں اور تیزی کے ساتھ قدم آگے بڑائے۔جنگ ارسن مور کے قبل کرامویل نے لکھا تھا کہ وو ساطنت لوگوں کو اپنی خدمت کے واسطے منتخب کرتے وقت ان خیالات کا لحاظ نہیں کرتی ۔ مرف اتنا کانی ہے کہ وہ وفاداری کے ساتھ سلطنت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں " ارسٹن مور کے

واقعہ سے ایسے اور زیادہ یہ خیال بیدا ہوگیا کہ پارلیمنٹ کو مجبرہ کرے کہ وہ کم سے کم ان رہنجرفوں " کے ساتھ روا داری کا برتانو کرے اور اس میں اسے اس حدیک کامیابی ہوئی کہ اس اصول کے نفاذ کے ذرائع سونخنے کے گئے دارالعوام نے ایک کمٹی مقرر کی ایکن اس کی ان کوششوں سے آخر بیورٹیول کے بیشتر حصہ میں تدامت پندی کا خیال جوش رن ہوگیا؛ لندن کے یا دریوں نے معمالہ میں لکھا کہ دد ہم اس روا داری کو نفرت وحقارت کی نظر سے و مکھتے ہیں جس کے گئے استقدر کو شعشیں جورتی ہیں " اور لندن کی مجلس بلدی نے پارلینٹ میں یہ منحواست بیش کی که '' بلا رو درعایت ، تمام فرقول کو مثاویا بائے نے وہ پارلمینٹ بھی مستقلاً قدامت بیندی پر قائم رہی گر واقعات جنگ کا مقتضی یه تھا که ندہبی آزادی جائز ارکھی جائے، الیکس اور اس کے پرسٹیرین سیاہی شکست پرشکست کھاتے علے جاتے تھے ۔ فوج کی ترتیب جدید کے لئے وارالعوام لے وارالامرا کے اس مطالبے کو مشرو کرویا تھا کہ نوج کے افسر وسیا ہی عہد دبیثات " کا صلف اٹھانے کے علاوہ اس کا تھی اقرار کریں کہ'' وہ حکومت کلیسا کے اس طریق کو قبول کرتے ہیں جیے ہر دو ایوانہانے پارلینٹ نے منظور کیا ہے " نیزنی کی فتح کی وجہ سے محض رواداری سے گزر کر ایک اور وسیع تر سوال بیدا ہوگیا در کرامول سے میدان جنگ سے صدر ڈارالعوم کو لکھا تھا کہ'' ایا ندار آوسیوں سنے اس جنگ میں وفاواری بالمشتم حزوشتم

کے ساتھ آپ کی خدمت انجام دی ہے ' یہ تابل اطمینان اشخاص ہیں میں نعدا کا واسط وے کر آپ سے یہ التجا کرتا ہو لکوان مو بد دل نہ کھنے ۔ جوشخص اپنے ملک کی آزادی کے گئے اپنی جان کو خطرہ میں ٹوالتا ہے ، میں سمجمتا ہوں کہ وہ اپنے ایمان کی آزادی کے گئے بھی خدا پر بھروسہ رکھتا ہے،' برسکل کی تسخیر نے اسے یہ ہمت ولائی کہ وہ اور زیادہ واضح طور پر اس نٹے اصول کا اعلان کرے نے چنائیہ اس نے نکھا تھا کہ میسا ں پرسبٹیرین اور انڈینڈنٹ دونوں میں عقیدے وعباوت کا ایک ہی سا جوش ہے ان کی ماضری اور ان کے عل کی ایک ہی کیفیت ہے، یہاں وہ سب کے سب متفق ہیں اور ان یں کوئی فرق نہیں ہے ، افسوس ہوگا اگر دوسری مگہ عالت اس کے نلاف ہواجو لوگ صاحب ایمان میں حقیقتاً وہ سب متحد ہیں اور یہ اتحاد روحانی و باطنی ہولئے کے باعث اور بھی زمادہ نابل قدر ہے ۔ رنگیا اتحاد ظاہری جسے عام طور پر اتحاد عباد<sup>ی</sup> کہاجا تا ہے تو ہرمیسائی امن وامان کے خیال سے اس پر غور کرے گا اور جباں کک اس کا ایماں اجازت وے گا اسے قبول کرے گاہجو لوگ ول سے ہارے بھائی ہیں ان پر ہم عقل ورائے کے سوا اور مسی شئے کا وہا و نہیں ڈوالنا يا بيتے "

ن کرامویں کے ب وابھ کے اس طرح سخت ہوتے جانے ہار اس اور کی مخالفین کی اشتعال انگیر حرکتیں برابر برسٹیر ب

107

بر ہتی جاتی تھیں ایو ما فیو ما دونوں فرقے ایک دوسرے سے ممتاز ہوتے جاتے تھے ؛ پرسٹرین یا دریوں کو اس امر کی سخت شکایت تھی کردجاعتی گروہ " برمبتا جا رہا ہے اور یہ لوگ اس رواواری سے بیزار تھے جو بلا منظوری قانونی علی طور پر قائم ہوگئی تھی اسکاملینگ کی نومیں اب یک نیوارک کے سامنے موجود تھیں اور اسکاٹلینڈ برابر اس امر بر زور وے را تھا۔ کہ ﴿ عَبدو مِیْنَاق ، کو عمل میں لانا چاہئے اور اتحاد ندہبی ہمہ گیر طریقے پر نافذ کرنا چاہئے۔ دوسری طرف سربیری دین یه کوشش کرر ا تھا که پارلینٹ سنحتی كوكم كرے واس نے اس مقصد كے حصول كے لئے سفاه پرستوں کی نالی جگہوں پر دوسو تنیس نئے ارکان یارلینط میں واخل کراے تھے ، اور ان میں سے آٹرٹن اور اور ایگرنن سڈنی ے سے متاز انتخاص انڈینڈنٹ کی تائید کی طرف اُل تھے؛ لیکن ندمبی واروگیر کی سختی کے رکے رہنے کا اصلی سبب «عساكر جديده " كا اثر تھا ـ اور كرامويل اس كا نفس الطقه تھاك اپنی قسمت کی تباہی کو دیکھکر جارتس نے مستعدی کے ساتھ دونوں فریقوں سے سازشیں شروع کیں اس کے وین اوراندینو سے آزاوی ندمبی کا وعدہ کیا اور اس کے ساتھ ہی یا المینٹ ا در وہل اسکا کمینیڈ سے بھی مراسلت کرتا رہا ۔ فیرفیکس سے آکسفورڈ کی طرف بڑمنے سے اس کے ان مراسلات میں اور عملت پیدا ہوگئی؛ اپنے اس آخری مامن سے علکر چارکس کچھ ونول کے سرو یا اوہر اُوہر کھرتا رہا، اس کے بعد اسکا لمیند کی شکرگاہ

بالمثقم جزومهثتم

میں جا بینجا لارڈ کیون نے اسے معتنم جانا اور فوراً ہی بادشا و کو جالس اہل سے ہوے نیوکسل کی طرف بیٹ گیاؤاس نئی صورتِ معاطات اسامینیڈی سے اس فریق کو اپنی بربادی کا اندلیٹہ پیدا ہوگیا جو آزادی نوبی كا نوايان تفاء إلى اسكانكينية ، امرا ، ابل كندن سب اس فريق مريالله سے تمنفر تھے ؛ ان کی امیدیں صرف وارالعلوام سے والبتہ تھیں گر ان کے شمنوں کے ساتھ چارکس کے بل جانے سے یہ امید مجی جاتی رہی ۔ اور چونکہ یہ خیال پیدا ہوگیا تھا کہ فرقہ پرسٹیرین کے شراکط پر بہت جد صلح ہو جائے گی ، اس کئے وارانعوام میں بھی آناً فاناً ان کے نفالفوں کی کثرت ہوگئی اِ ہر دو ایوا نہائے یارلینٹ نے اپنی شرائط صلح بادشاہ کے روبرو پیش کرویں۔ انہیں خواب میں بھی یہ گمان نہیں تھا کہ جس شخص نے خود کو ان کے رحم پر جیوڑ ویا ہے وہ ان شرائط سے کسی طرح کی نالفت کرے گاوان شرطول کا ماحصل یہ تھا کہ بیں برسس کے لئے نوج اوربڑے...کو پارلیمنٹ کے افتیار میں وے ویا جائے، تمام مفسد دینی شاہ پرست) جنہوں سے اس جن*گ* میں حصہ لیا ہے کمکی و توجی جدوں سے ضابع کردئے جائیں، نظام استفی نسوخ کر دیا جائے اور بجائے اس کے برسٹیرین کلیسا تائم کیا جائے۔ روا داری یا آزاوی ضمیر کے متعلق انہوں سے ایک نفظ بھی نہیں کھا تھائاہل اسکالینٹ نے روروکر ان شرالک سے منظور کرنے نے کے لئے بادشاہ پرزور ویا اس مے دوستوں بلکہ ملکہ یک نے ان کے قبول کرنے نے پر اصرار

بالبيشتم جزوشتم

كيا ـ ليكن چارلس كا مقصود عرف وقت كو اللنا تها ـ اسے يقين تھا کم خود زمانہ اور آبیں کے اختلافات اس کی طرف سے اس کے شمنوں سے اور رہے ہیں ؛ اس نے اطیبان کے ساتھ کھا تھا۔ و میں اس امید سے مایوس نہیں ہوں کہ پر سبٹرین اور انڈینیڈنٹ دونوں میں سے تمسی ایک کو اپنی طرف کرکے دوسر كو ننا كروول كا ١ ور بيمر دوباره حقيقتاً بادشاه بن جاوُل مكا" اس نئے اس سے ان شرائط کے قبول کرنے سے اٹھار کرویا جس سے پرسیٹرین محروہ کو سخت شکست ہوئی دان میں سے ایک تتحض نے کھا کہ دوباوشاہ نے ان شرائط کو نامنظور کردیا ہے۔ اب جارا کیا خشر ہوگا " ایک انڈینڈنٹ نے اسس کا یہ وندال شکن جواب دیا که «اگر ده ان شرانط کو قبول کر لیتا تو بهارا کیا حشر ہوتا " لیکن یار نینٹ میں البش اور ووسرے کنسروٹیو د متحفظ، سر گروہوں سنے ایک اس سے زیادہ ولیرانہ کارروائی كرين كى كوشش كى يا دشاه كا مقصود يه تها كه نوج ويار تين مي کسی ایک کو دوسرے پر خالب نہ آنے وے اور جب سک اسكالينيد كي نوج نيوكسل مي موجود تعي يارلين أيي فوج کی بر طرفی پر اصرار نہیں کرسکتی تھی۔ یارلیمنٹ ووعساکر جدیدہ ا کو ہر طرنت کر کے خود اپنے سیا ہیوں کے اثر سے اسی وقت آزادی مامل کرسکتی تعی جب اسکالمینڈ کی فوج انگلتان سے جلی جائے اور بادشاہ کو ایوانہاے یارلمنٹ کے حوالہ کرویج استاللینڈ کی فوج بھی اس امرسے ا امید ہوگئی تھی کہوہ

بالبشتم جزدبشتم

بادشاه براثر دوال سکے گی اور خود اسکالمیند میں وہ اسے سے نہیں جاسکتی تھی کیونکہ ندہبی مجلس عام کسی ایسے باوشاہ کی آمد کی روا وار نہیں تھی جس نے ورعبدو بیثاتی " کا حلف نہ اٹھالیا ہو، اس کئے فوج چار لاکھ یا ونڈ کے عوض اپنے حقوق سے دست برار ہوگئی اور چارنس کو ایوانہائے پارلیمنٹ کی ایک تمیٹی کے سیرو كركے نوو سرحد كے يار على كمكى ؛ بادشاه كو اپنے تبضے ميں لاكم یرسبیرین سر مربول نے فوراً ہی «عساکر مدیده " اور جما محتی گرہوں پر ملے کرنے شروع کردئے انہوں سے یہ قرار دیا کہ موجودہ نوج برطرف کردی جائے اور آئرلینڈ کی بغاوت کے نرو کرنے کے لئے ایک نئی نوج مرتب کی جائے جس کے عبدہ دار پرسبٹرین ندہب کے بیرد ہیں؛ سامیوں نے یہ عدر کیا کہ جن افسروں سے انہیں مجت ہے وہ ان سے جدا نہ کئے جانیں ۔ افسروں کی تجلس نے بھی وقت ماصل کرسنے کے لئے پارلینٹ پر یہ زور دیا کہ غدر کا اندیشہ ہے۔ گرکسی اِت کا بھی کچھ اثر نہ ہوا کا آتش اور اس کے ساتھ کے ووسرے سرموہ انبی رائے پرمتحکم تھے اور ان کے ندمبی توانین سے یہ ظاہر ہوگیا تھا کہ اس تمام کارروائی سے ایکا مقصور کیا ہے اتحام عباوت کا تطعی نفاذ اس وقت یک مکن نہیں تھا جب یک کہ "عساكر مديده " نتشر زكروئ جائيس ليكن اس انتا ميس باليميث برابر ایسے سامان مہیا کرتی جاتی تھی جس سے نوج کے منتے ہی اتحاد ندہبی کا نفاذ ہو جائے۔ بیہم احکام نافذ ہور سیم

بالثبت مجزوبتتم

کہ تمام ملک میں فرقہ برسیرین کی مجلسیں قائم کی جائیں ان کوشٹوں کا بہلا نیچہ یہ ہوا کہ لندن میں فرقہ برسیرین کا انتظام کمل ہوگیا، اور اس کی مجلس ندہبی کا پہلا اجلاس سنٹ بال کے کلبسا میں منتقد ہوا۔ اور خود فیرفیکس کی فوج کے جمدہ داروں سکے کو سنتقد ہوا۔ اور خود فیرفیکس کی فوج کے جمدہ داروں سکے کو سنتات ، کے صلت اٹھانے کا حکم دیا گیا۔

فوج اور یارلیمنٹ

لیکن ان تمام باتوں کا انحصار "عساکر جدیدہ"، کے نمتشر موجانے پر تھا اور وہ کسی طرح اس پر راضی نہیں ہوتے تھے۔ فوج کی روش کی نسبت صحیح راے قائم کرنے کے لئے یہ اسمجد لینا ضروری ہے کہ نیزبی کے فاتح کس قسم کے لوگ تھے۔ یہ لوگ زیادہ تر نوجوان کانتنکار اور معمولی حیثیت کے اجر تھے اور ان میں اکثر اپنا خرج نوو برداشت کرتے تھے کیونکہ تنخواہ بارہ میننے سے براہی ہوئی تھی ۔ اکثر رہنٹوں میں سوار خصوصیت کے ساتھ «ایماندار» دینی ندہبی ، آدمیوں میں سے نتخب ہوتے تھے۔ اور انہوں بنے ندمبی جوش یا جنون کا جو کچھ بھی انلہار کیا ہو گر ان کے رشمن کا ان کی نشکر گاہ کی خوش انتظامی اور ان کی یارسائی کے قال تھے کوہ اپنے کو محض سیا ہی نہیں سمجھے تھے کہ کوئی تنخاہ وینے والا جب یاہے انہیں مقرر کرمے اور جب چاہے بر طرف کردے ، بلکہ وہ یہ سمجھتے تقے کہ انہوں نے اپنی زراعت اور اپنی تجارت کو فرمان ضدا کی بجا آدری کے گئے ترک کیا ہے ، اور ایک بہت بڑا کام انہیں سپرو کیا گیا ہے اور جب یک وہ کام پورا نہو جائے

بالبضتم جزومبتتم

ان کا قائم رہنا لازم ہے۔چارکس کو اب یک یہ امید تھی کہ وہ اپنی در تدبیر شا ہی " سے میم خود مختاری حاصل کرنے گا عمیس «آزادی منمیر ،، کے لئے اہل فوج نے «یه تمام صعوبیں برواشت کیں،ان کے بہت سے دوستون نے اپنی جانیں قربان کیں الد خود انہوں نے اپنا نحون بہایا " وہ آزادی انجبی یک سخت خطرے میں بڑی ہوئی تھی ۔ پس انہوں نے اپنا یہ فرض سجہا کہ نتشہ ہونے کے قبل اس آزادی کو محفوظ کرلینا چاہئے اور اگر ضرورت ہو تو اس کے لئے بھی جانیں اڑا دینا چاہیں سیکن ان کا یہ عزم شمشیر زنی کے غرور پر مبنی نہیں تھا بلکہ انہوں نے نوو دارالعوام کے سامنے اس کی دجہ نہایت جوش کے ساتھ یہ بیان کی تھی کہ ﴿ سیاہی ہونے کی وجہ سے ہم شہریوں کے حقوق سے محروم نہیں ہو گئے ہیں 4 ان کی اغراض وتجادیا کی بنا از ابتداتا المتها بالکل اس امر پر تھی که وہ بھی اہل لمك مي . وه اس بات پر آباده تھے كه ميس وقت ان كا مقصد پورا ہوجائے وہ بلا عدر اپنے گھروں کو والیں چلے جانین ـ بحث و مباحث ك نوح كو ایك وسیع یارلمینط بناویا تھائے یہ پارلمینٹ اسپنے کو با خدا لوگوں کی دلیسی ہی قائم مقام سمحتی تمنی بیسے ، وسٹ سنٹرکی پارلینٹ اور اسے اپنے رقیب کے مقلبلے میں اپنی سیاسی فوقیت کا یقین روز پروز زياده جوتا جاتا تفاية أفرش وعساكر جديده ،، كي روح روال مها ورسنیٹ اسٹیون کی پارلینٹ میں کوئی مربر اس کا تمسرنہیں تھا

444

بالمت مجزوتهم

اس کے علاوہ فوج کی وسیع انتظر و و و ررسس تھا ویز کے مقابلہ میں ایوانهائے پارلینٹ کی کورانہ و تنگ خیالانہ طرزعل محض بے حقیقت تھی ۔ «عساکر جدیدہ " نے اپنے مقاصد کے حصول کے یئے جو زرائع اختیار کئے ان کی نسبت ہم جو چاہیں نیال كريس مر انصافاً جيس يه قبول كرنا يرك كا كه جهال يك اصل مقاصد کا تعلق ہے فوج ہی بر سرحق تھی۔ گزشتہ دوسو برس میں املتان نے اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا ہے کہ فانہ جنگی کے افتتام پر فوج نے سیاسی وندہبی اسسلاح کی جو تجویز قرار دی تقی اسی کو آسته آسته سوچ سجفکر عل میں لا تا را بے افوج نے کوئی علی کارروائی اس وقت یک نہیں ی جب یک کہ افسروں کی تجاویز کی نامنظوری سے مصالحت ی کوئی امید باتی نہیں رہی ۔ اس کے بعد جب اس سے کا رروائی کی تو اس کی کارروائی نهایت عاملانه و قاطعانه جوئی اس سے تمام سیاسی اغراض کے لئے افسروں کی مجلس کو مطل کردیا اور اپنے ویکل کی ایک نئی مجلس کمجن میں ہر رجنٹ سے دوشخص نامزد کئے گئے۔ اس تجلس سے نوج کی ایک عام مجلس مقام ٹریلوہیتہ میں طلب کی ہاں تخوا و برطرنی کے متعلق پارلینٹ کی تجا ویز کو انعظا انصان إلى سور كے ساتھ مشرو كرديا كيا۔ توج الجي عمع ہی میور پی تھی کہ یہ وکلا ، ایک الیبی کارروائی کر گزیے جس سے الحاعث کا سوال ہی خارج از بحث ہوگیا۔ یہ افواہ

بالمشتم جزوبتتم مشہور ہو رہی تمی کہ بادشاہ کو لندن میں نشقل کردیا جائے گا، ایک نئی نوج تیار کی جائے گی اور ایک نئی خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ اس افواہ نے سیا ہیوں کو دیوانہ بنا دیا۔ بادشاہ ہولم بی ہانوس میں پارلینٹ سے امورین کی زیر بگرانی مقیم تھا، پان سو سوار یکا یک اس مقام بر جا پھنچے اور محافظوں کو الگ كرديا . إوشاه لے أن كے سرميل جوالل سے بومماكه " اس کام کے لئے تہارا مکم نامہ کہاں ہے " اس نے اپنے بادشاہ کی کولکار سیامیوں کی طرف اشارہ کر سے کہا کہ نمیرے عقب میں ہے" بادشاه نے ہنسکر کھا کہ وہ یہ تو بہت ہی واضح اور روستن حرفوں میں لکھا ہوا ہے " ورحقیقت یہ معاملہ بادشاہ ادر وکلا ا کے درمیان پہلے سے طے ہوگیا تھا۔ اس نے جوالسس سے کہا کہ وہ تم ہوگوں نے مجھے جو کچھ وعدہ کیا ہے اگر سیاہی اس کی تقدیق کریں تو میں خوشی سے میلا جلوں گا۔ تم تحصیے کوئی ایسا کام نہ لو جس سے میرے ایان یا میک مرتبے کو صدمہ کھنچے " جوالس سے جواب دیا کہ دد جمارا یہ

طریقہ نہیں ہے کہ کسی کے ایمان سے تعرض کریں - چ ملے کہ باوشاہ کے ایمان سے "عرفتاری کی خبر سے ایک عام وہشت طاری ہوگئی، جب یہ اضطراب فرو ہوا تو یارلینٹ کے

كرامويل كو اپنے فيظ و فضب كا نشانه بنايا ـ وه جنگ كے ختم ہونے کے پہلے ہی اپنے عدے سے متعفی ہوکر فوج سے الگ ہوگیا تھا اور اس وقت سے برابر وونوں نرتقیوں

بالبشتم جزوشتم

مے ورمیان واسطہ کا کام ویتا را تھائاس کے پر زور اعراضات کے سامنے بناوت کے بڑکا نے کا الزام تو بیکار ہوگیا گر اسے بہاگ کر فوج میں پناہ لینا پڑی اور ۲۵ رجون کو پوری نوج سے لندن کی طرف کوچ کرویا؛ نوج نے اپنے مطابات نهایت صاف صاف ایک دو عاجزانه درخواست " کی صورت میں پارلیمنٹ کے روبرو بیش کروٹے؛ اس ورخواست میں انہوں کے لکھا تعاکہ وہ ہاری خواہش یہ ہے کہ یارلینٹ کی رائے واعلان کے موافق ملک سے اس اور رعایا کی ار وی کا انتظام ہوجائے۔ ہم ملکی حکومت میں سسی تعسم کا تغیر نہیں چاہٹے۔ علی ندا ہمیں پرسٹرین حکومت سے تیام میں ملل ڈوالنے یا اس میں مداخلت کرنے کی بھی کوئی نواش نہیں ہے " وہ روا واری کے طالب تھے "مگمہ اس روا داری سے ان کا مقصور یہ نہیں تھا کہ در آزادی ضمیر کے حیلے سے روم میاشانه زندگی بسر کریں " بلکه انہوں کے یہ ا قرار کیا تھا کہ وہ جب سلطنت ایک امر قرار ویدے گی تو همیں وس کی اطاعت و فرماں برداری میں کوئی عند نه ہوگا " اس انتظام کے بروے کار آنے کے خیال سے انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ یارلمیٹ سے گیارہ اراکین خاج کروٹے جائیں جن میں سب سے مقدم باتس تھا اسپاہیوں نے ان ارکان پر یہ الزام لگا یا تھا کہ یہی توگ یارلینٹ اور فوج کے درمیان نساد بریا کرتے اور ایک نئی خانہ جنگی

740

می فکریں گئے ہوے ہیں۔ کچھ زائے یک بیار مامہ و بیام ے بد آخر اہل لندن کے خوف رو ہوجائے کے باعث یہ گیار ہوں ارکان پارلمینٹ سے اعل سکتے اور ہر وو ایوانہاے ار الینٹ نے سائل زیر بحث پر گفتگو کرنے کے لئے اپنے كمننز مقرر كنے -

اگرچہ نیر فیکس اور کرامویں نے مجبور ہوکر واسط بننے کی نبع اور بادشاہ خدمت کو ٹرک کر کے بدل و جاں نوج کی جا بنداری اُستیار کرلی تھی گر اس وقت نوج کی سیاسی باگ کرامویل کے داماد أَرْنَ سے إتھ میں تھی اور آزنن کو اصلی قرار داد کی توقع یار لینٹ سے نہیں بکہ بادشاہ سے تھی اس نے بہت تکرسے بن سے یہ کہا کہ در فاتح وسفتوح کیے درمیان کمچھ فرق ضرور ہونا چاہیے" مر عارس کے سامنے جو تجاویز بیش سٹے عمے ان یں ہرطان یر ای ال مد نظر رکھا گیا تھا! پارلینٹ نے فریق شاہی اور کلیہا کے متعلق جو نتقانہ آبدار انتیار کیا تھادوساکر جدیدہ " کے شرايط مين ، ان كا. نام ونشان تهي نهين تها نعوج صرف المسس امرير قانع تمي كه سات خاص و نتنه انگيز " للك سے خامج كروے جائيں ، باتى تمام لوگوں سے لئے ايك عام معانى كا قانون منظور ہو جائے ، یا دریوں سے تمام تہدیدی اختیارات طلب مرکنے جائیں وس برس کے لئے بری و بحری فوجول یر یارلینٹ کی عرانی قائم کروی جائے اور یا رسینٹ ہی سلطنت سے اعلی عہدہ واروں سمو امزد کرے؛ان مطالبات

کے بعد سیاسی اصلاح کی ایک پر زور ووسیع تجویز بیش کی مکئی مِس کا خاکہ نوج لئے اپنی اس عا جزانہ وہ درخواست " میں کہنیما جسے لیکر وہ کندن کو آئی بھی...ان تجاویز کا خلاصہ یہ تفاکه عقاید اور عباوات میں مشخص کو آزادی مونا یا مئے جن توانین کی روسے کتاب ادعیہ کا استعال ، کلیسا کی عانمری اور فبدو میثاق کا عمدرآمد نافذ کیا گیا تھا، وہ سب نسوخ کروئے جائیں یہاں تک کہ نمیتھولکوں کو بھی جبری عباد کی قید سے آزاد کردیا جائے خواہ اور تمام انسام کی یا بندیاں ان بر عاید رہیں ، پارمینٹ کی میعاد تین برس کی کردی جائے اور حقوق انتخاب اور طقوں کی زیاوہ مناسب تقییم سے ذرایھ سے یار مینٹ کی اصلاح کی جائے محصولات پر ازسر نو 'نظہر کی جائے ، قانونی کارروائیوں میں آسانی پیدا کی جاہے ، اور بے شمار سیاسی ، تجارتی اور عدالتی انتیازات محو اُٹھا ویا جائے۔ بقول منزعین آئرین کو نقین تھا کہ « چارتس پر یہ اتر والا جاسکتا ہے کہ جب وہ اپنی مرضی پر آزاوانہ نہیں جل سکتا تو اپنی رمایا کی بہبوری عامه کو منظور کرے "لیکن بارنس کی نظر نه تو اس عظیم انشان قرار داد کی اعتلال بیند<sup>ی</sup> ير تمي نه اس كي عاقلانه تدبير بيد كمكه وه اس الأرك وقت یں مرف یہ سوچ رہا تھا کہ تکس طرح ایک فریق کو دوسے فریق سے لڑاہ ہے۔ اور اس کو یقین تما کہ اسے جس قدر نوج کی نرورت ہے خود نوج کو اس سے زیاوہ اس کی

14

بالمتعمروسم

ضرورت ہے بائر تن عے جب اپنی تجاویز پر زور دیا تو اس سے کہا کہ متم میرے بغیر کچھ نہیں کرسکتے ، اگر میں تہاری تائید جیوروو تو تہارا کام ابتر ہوجائے ،، آٹرٹن نے سکون کے ساتھ اس کا یہ جواب ریا کہ دو حضور یہ چاہتے ہیں کہ ہارے اور پارلیمنٹ کے ورمیان محکم بن جائیں اور ہارا یہ نشا ہے کہ ہم پارلینٹ اور حضور سے ورمیان کھم موں " سیکن باوشاہ کی کارروانی کی حقیقت ببت جلد کھل گئی ۔ اہل کندن کا ایک غول وارالعوام مِن محس گیا ، اور اراکین کو مجبور کیا که گیاره نمارچ شده 🖖 اركان نمو والبيل بلا ليس ـ تقريباً جوده امرا اور سو اركان والانوام بھاگ کر فوج میں آ گئے اور جو ارکان وسٹ نمسٹر میں رہ گئے تھے دہ نوج سے علانیہ مقابلے کی تیاریاں کرنے لگے اور حیار آس کو اندن میں والیں آنے کی وعوت دی - لیکن کشکر کاہ میں اس خبر کے بہنیتے ہی نوج نے بھر کوچ کردیا۔ کرامویل نے اطمینان کے ساتھ کہا کہ « دو روز میں شہر ہارے قبضے میں آجائے گا" سیا ہی فاتحانہ طور پر کندن میں واعل ہوے اور مفرور ارکان الراحسٹ کو والیں لائے اسابق کے گیارہ ارکان تھر ضابع سمئے گئے اور نوج سے سرداردں نے بادشاہ سے گفت وشنو و جاری مردی ۔لیکن اس کے بیت وسل اور سازشوں نے سپاہیوں کو براکا ویا تفا اور ان کے خصہ کی وجہ سے لمحہ بر کمحہ کام کی وشواری برُہتی جاتی تھی گر کرامویل سے اب اپنا سارا ورن آئرش کی طرف ڈوال دیا تھا اور اسے قوی امید تھی کہ معاملات

بالمبشتم جزواتهم

روبراہ ہوجائیں محے ۔ وہ ایک متحفظ خیال کا شخص اور اس سے بر معكريه كد كيم كر كذر سن والا آوى تفاؤه مجعا تفاكه منصب شابى مے ساقط کروے نے سے کس قدر سیاسی وشواریاں پیش آئیں گی اور اس کئے باوجود باوشاہ کے لیت ولعل کے وہ اس سے گفتگو كرين ير مصر تفا ليكن وس معالمه مين كراموين إلكل تنها تها، ياريمنيث نے آئر اُن کی تجاویز پر صلح کرنے سے انکار کرویا تھا کا چاراس اب بھی حیلہ وحوالہ میں لگا ہوا تھا ، فیع میں بیمینی وشکوک بڑستے جاتے تھے وسیع اصلاحات ، وارالامراکی برطرفی ، اور نئے دارالعوام سے نئے ہر طرف سے شور میج را بھا اور فیح سے وکلا سے افسول کی ایک مجلس وس غرض سے طلب کی تھی کہ خود عہدہ شا ہی كى برط فى كے منكے يرغوركرے - كرامويل نے اس طوفان عام کے مقابلے میں حبیبی جرأت وکھائی الیبی جرات تھجی اس سے ظاہر نہیں ہوئی تھی، اس نے بحث کو روک ویا، عبس کو ملتوی کراویا اور افسروں کو ان کی رجمنٹوں میں دائیں کردیا کیکن یہ دبائو زیادہ وير تك قائم نهي ره سكتا تعا وور چارتس وب يك اپني چال إنى یں اکا ہوا تواء اس کی صداقت کی میفیت یہ تھی کہ ایک طرف كرامولي اور آئرين سے گفت وشنود كرتا تھا اور عين اسى وقت میں جبکہ یہ لوگ اپنی جانوں کو اس کے لئے خطرے میں وال رہے تھے، وہ پارلیمنٹ سے بھی اسی قسم سے فریب آمیز معاملات ع كران من بدولي مر برلان الله شابى مي ايك جدید سورش کی تیار مرنے، اور اپنی طرفداری میں اہل اسکا کمنیڈ

إثبت مجزومتتم

کی مداخلت کی تدبیروں میں منفول تھا۔ اس سے مسرت سے ساتھ کی اس کھا تھا کہ رو بہت جلد وولوں تو موں میں جنگ برپا ہوجانے گی اس کی ان تجاویز کی کامیابی کے لئے جس شئے کی ضرورت تھی وہ اجشاہ کا فرار نو اس کی آزاوی تھی ۔ نوج سے سرگردہ معاملات کے روبراہ آئیکی نوبر مطاقع امید میں تھے کہ کیا یک وہ بہہ معلوم کرکے حیرت زدہ ہوکر رنگئے امید میں برابر وھو کھے وے گئے ہیں اور بادشاہ وہاں سے فرار ہوگیا

بادشاہ کے اس فرار سے عماکرجدید کا اضطراب وحشت سے مبلا ،وسری فاجگی ہوگیا ، تمام سیاہ ویر میں مج ہوگئی اور صرف کرامویں ہی کی جأت تھی جس نے اس موقع پر علانیہ بناوت کو روک ویا الیکن سیاہ یں جو جوش بھیل گیا تھا اس کے روکنے پر اب کرامول بھی تاور نہیں تھا، باوشاہ کی وغا بازی کی وجہ سے اس سے یاس کوئی حیلہ کار باقی نہیں را تھا۔ اس نے کہا کہ ' اوشاہ ایک نہایت قابل و نہمیدہ شخص ہے گر وہ اس قدر پر اسرار و دروغ كو ہے كه اس بر اب افغاد نہيں كيا جاسكتا " محمر اس كے فرار ے جو خطرہ بیدا ہوگیا تھا وہ بہت جلد رفع ہوگیاؤاس سے ایک عیب غلطی یہ ہوگئی کہ اس نے ہمیش کورٹ سے جزیرہ وائٹ کی راہ لی. شاید اسے کرسر کے کیسل سے حکمواں کرنی ہینڈ سے ہمدری ی توقع تھی، لیکن وإل پنجگر اسے معلوم ہوا کہ وہ میمر قیدی كا قيدى إوب وه اس كوشش من الكام راكم ننى عاند حكى کا سرگروہ بن جاے تو وہ اپنے قید فانے کے اندرہی سے اسکی

بالبضتم بزونتم

ترتیب دی کی فکر کرنے لگالاس نے تیمر پارلینٹ سے حیلہ آمیر مفتکو شروع کردی مگر اس کے ساتھ ہی انگلتان پر علم آور ہونے کیلئے اہل اسکاللینڈ کے ساتھ ایک نعنیہ معابدے پر بھی وسخط کروئے و عبدو میثاق سے ملا معطل ہوجائے اور انگلستان میں ندہبی آزادی خواہ فریق کے غلبے کے باعث نُونیڈ کے یار نیالات میں سخت انقلاب بیدا ہوگیا تھا، اعتدال بیند فریق ڈیوک مہیمیش کے محرو جمع ہوگیا۔ اور ارکائل اور دوسرے برجوش نمر ہبی لوگوں کو ا<del>تخابا</del> یں شکست ویدی ۔ اور جب بادشاہ نے یہ منظور کرلیا کہ وہ انگلتا میں طریقہ پرسٹیرین کو ازسر نو آائم کردے کا تو انہوں نے اسکی الميد كے لئے ايك فوج مج كرف كا عم وسے ويا الكستان ميں بندببی وسیاسی تغیرات کے خوف سے تمام مشفظ فریق طویل العہد بار کمنٹ سے بہت سے متاز ارکان کی سر کروگی میں بادث ہ ی مانب اگل ہوتا جاتا تھا اسکانگینڈ کی خبر سے تقریباً ہرطرن ولوانہ وار شورشین بریا ہوگئیں۔ لندن کو محض فوج کے ورایعہ سے مفوظ رکہا گیا۔ پارلینٹ کے پرانے افسروں کے جنوب ویلز میں شاہی علم بمند کر دیا۔ اور ب<u>بروک</u> پر اچانک قبضه کرلیا۔ بیر<del>ک</del> اور کار لاکل کے قبضہ سے الی اسکا ٹلینڈ کے گئے ملے کا راستہ مهل عي المنت، اسكس اور إر لفرو بهي بافي مهو كف ،جوجهازات د إنه تيمز مين موجود تھے انبول نے اپنے افداؤں كو سامل یر بھیجدیا، اور شاہی محفظ بلند کر کے شیمز کی اکر بندی کر لئ کراسویل نے اس وقت یہ آواز بلند کی کو دو پارلینٹ کے لئے

2770

بالضتم مزوتهتم

اب وقت اگیا ہے کہ وہ سلطنت کو بچالے اور نحود تنہا حکومت كرے لا ليكن إرامين لئے اس نازك موقع سے مرف يا فائدہ انہایا کر بڑے شوق سے اینے کو تیام بادشاہی کا جانبدار اللهر کیا، بادشاه سے جو گفت و شنود منقطع جوگئی تھی اسے بمرجاری کردیا، اور آزادی ندهب بر الیمی سخت فرب لگانا چاہی که سابق میں اس پر کبھی ایسی ضرب نہیں بہری تھی۔پر سبیٹریں ارکان میمر آ آ کر جمع ہو گئے ، اور دو کلمات کفر و ارتداد کے وبانے کے لئے'' جس قانون کو وین اور کرامویل سے مدت سے روک رکھا تھا العانهاك بالبميث وہ بڑی شاندار کثرت کے ساتھ منظور کیا گیا۔ اس نظر ناک اور فوج تانون کا نشایہ تھا کہ جو شخص عقیدہ تثلیث یا الوہیت مسے الحار کرے یا یہ کھے کہ انجیل خدا کا کلام نہیں ہے' یا عشر جہانی نہیں ہوگا یا یوم بزرا کی کوئی اصلیت نہیں ہے، اور بوقت استفسار اپنے اس كفر سے توبہ زكرے اسے موت كى سزا دى جائے گى دان كبائر تے علاوہ صنعائر کی ایک طولانی فہرست تھی تیار کی گئی تھی۔ازانجلہ یہ کہ جوشخص یہ کیے کہ انسان کو بالطبع یہ آزادی ماصل ہے کہ وہ ابنی مرضی سے جس طرح چاہے فدا کی طرف رجوع کرے ، مرنیکے بعد ایک عالم برزخ ہے جہاں انسان گناہوں سے پاک ہوسکنا ہے، نمسات کی پرستش جائز ہے، بجوں کو اصطباغ دینا ناروا ہے، یوم سبت کی حرمت الازمی نہیں ہے ، کلیسا کی مکومت عام پادریوں کے ذرایہ سے عیسویت کے خلاف یا نامائز ہے، وہ اگر اپنی خطاوں سے باز آنے سے انکار کرے تو اُسے

قید کی منزا دی جائے گی۔ صاف ظاہر تھا کہ نرقہ پرسبٹرین کو یہ افتماد تما که بادشاه کو کامیابی هوجائے گی تو وه مجمر اتحاد عبادت کی روش پر چلنے گلیں عے اور اگر چارتس آزاد ہوجاتا یا عساکر صدیرہ نتشر موجاتے تو ان کی اس امید کا برآنا غالباً کمن تھا۔ لیکن <u> ہارکس کی طرن سے اطینان تھا کہ وہ کرسبر ک</u> میں مقید ہے<sup>،</sup> اور و عماکر جدیدہ " زور کے ساتھ اس خطرے کا مقابلہ کر رہے تھے جواسے مرطرف سے گیرے ہوے تھاؤا سے وقت میں کہ مر جانب سے امن کی توقع پیدا ہوگئی تھی ہے سرویا طور پر جنگ مے بھر جاری کردے نے سے عام فین کی طرح فیولیس اور کرامیل سے ول سے بھی یہ خیال مکل گیا تھا کہ بادشاہ سے سمی قسم کی مصالحت مکن ہے؛ آخر بھر سیا ہی وانسر ایک عزم پر متحد ہو گئے۔ باغیوں کے مقابلے کے لئے کی کرنے سے قبل شام کے وقت وہ سب دعا کے لئے جمع ہوے اور انہوں نے متفقہ طور پر مان صاف عزم یہ قائم کیا کہ دو اگر فارا ہیں اس سے ساتھ واليس لايا تو ہم أسے اپنا فرنس سمجقتے ہيں كد اس خونخوار شخص <u>مارس اسٹوارٹ</u> سے اس تمام نونریزی ومصیبوں کا جواب کیں گے جو اس نے اپنی انتہا کی کوشش سے نمدا کے مقصد اور اس غیب قوم کے خلاف بریا کی ہیں" چند ہی روز سے اندر اندر فیرنیس نے کنٹ کے باغیوں کو یابال کردیا، اور مشرقی موبات کے سرکشوں کو کولیٹر کی ویواروں سے اندر محصور کرلیا۔ ووسری طرف کرامویل نے ولیز کے فتنہ یروازوں کو بیمبروک

بالشنتم جزوجشتم

میں ہمگا دیا۔ نیکن ان دونوں شہروں نے بڑی استقامت دکھا تی۔ لارڈ الینڈ کے تحت میں ایک بناوت لندن کی نواح میں مجھی ہوگئی تھی۔ یہ آسانی سے فرو ہوگئی گراب اہل اسکالملیند کی اسكأ مكن لمري حمله پورش کے روکنے کے لئے کوئی فبی باتی نہیں رہی تھی اور انہول لے بسی ہزار سیاہی مرحد کے یار اُتار دئے تھے۔ نوش مسمتی اس نازک موقع پر ہمبروک نے الماعت قبول کرلی اور کرامول کو آزا دی مل محنی۔ وہ پاپخ ہزار آ دمیوں کو گئے ہوے بہت جلد شمال کی طرف بڑا۔ لیمبرٹ کی فوج کو جو اسکاٹلینڈی فوج کے س یاس لگی مونی تھی، طلب کیا، اور یارکشائر کی پہاڑیوں کو قطع ارتا ہوا وادی ربل میں پہنچ گیا۔ یہاں ڈیوک ہمکن جسے شال کے تین ہزار شاہ پرستوں سے تقویت مزید ماصل ہوگئی تھی پرسیٹن یک بڑہ آیا تھا۔ کرامویل کی فوج اب وس ہزار تک بہنج گئی تھی اس نے اپنا سارا زور ڈیوک کی نتشر سیاہ بر ڈال دیا اور اہل اسکالینڈ جب دریاے رقب کی طرف بیا ہونے تو ان بر بھی حلہ کردیا، اور ان کے ساتھ ہی ساتھ وریا سے یار اُترکر ان کے ساقہ کو بہ مقام وکن کاٹ ڈالا، ایک تنگ راستے سے انہیں وارنگش کی طرف منا ویا۔شکت حال حربیف نے یہاں پر جر ایک آخری مقابلہ کیا، لیکن اس کی پیدل سیاہ نے کرامویل کے آگے ہتیار ڈال دئے اور کیبرٹ نے ہمکین اور اس کے سواروں کا تعاقب کر کے سب کو ملوار سے گھاٹ اُتار ویا۔

اس فتح سے بعد ہی ( عباکرمدیدہ " سرحد سے یار اتر کینے اور >ارانسٹ کالا

ایرشائر اور مغرب کے کسانوں نے خروج کر کے آؤنبرا پر علد کردیا، شاہی فرلق کو بھگا ویا اور آرگال کو پیمر بااقتدار بنا دیا۔ان کا یہ خروج پورش ۱۱ وہمیور، کے نام سے مشہور ہے ، یہ بہلاتھ ہے جس میں ، وبگ کا نفط استعال ہوا ہے۔ (مکن ہے کہ یہ نفط ویک، وتے کا مراوف ہوجس کے معنی جیاج کے ہیں اور طنزاً برجش اہل ایرشائر کے لئے استعال ہوا ہو۔ ارگائل نے نجات وہندہ کے طور پر کرامویل کا خیر مقدم کیا ، گریہ پارلینٹ کی براری فاتح سیہ سالار ابھی آؤنبرا میں واصل ہی ہوا تھا کہ جنوب کی نعبرول نے اسے واپس علے جانے پر مجبور کردیا۔ اویر وکر ہوجکا ہے کہ شاہ پرستوں کی اس بغاوت کو پارلینٹ نے جس نظر سے دکھھا تھا وہ نوج کے نقط خیال سے بہت ہی مختلف تھی۔ یارلینٹ نے گیارہ خارج کئے ہوئے ارکان کو دالیں بلا لیا تھا اور ارتداد کے خلاف قانون نافذ کرویا تھا۔ کرامویل اوہر برسیٹن کی فتح میں مشنول تھا، اوہر وارالامرا میں اس پر نمدّاری کا جرم عاید کرنے کی بحث ہورہی تھی-اس کے ساتھ ہی آزاد خیالوں ی نالفت کے باوجود یارلینٹ کی طرف سے پیر کشنر جزیرہ وائل کو بھیج علے کہ باوشاہ سے صلح کی کارروائی ممل کریں۔ شاہ پرست اور پرسیرین وونوں سے چارکس پر زور ویا کہ ایج جوآسان شرائط بیش ہوے ہیں انہیں خرور منظور کرلے ۔ گر اسکالمینڈ سے امید منقطع ہونے سے ساتھ ہی اسے آئرلینڈ کی نوج کی مدو سے ایک نئی جنگ بریا کرنے کی توقع سیدا

ہو گئی تھی۔ پیا سروں نے و کمچھ لیا کہ بیکار حیلہ وحوالہ میں چالیس رفد گزر گئے۔ چارتس نے اپنے دوستوں کو لکھا تھا کہ'' سیرے منصوبوں میں کوئی فرق نہیں آیا ہے، لیکن اگست میں *کولیٹر* نے نیرفیکس کی اطاعت قبول کرلی، اور کرامویل نے ارگائل سے ہوئے مطابّا معاہدہ کرلیا جس سے نوج کو آزادی مل مکئی اور فوج کی رسو نے باوشاہ کو عدالت میں لانے کے لئے ورخواستیں دینا شروع کردیں۔افسروں کی مجلس کی طرف سے ایک تازہ مطالبہ بیش ہوا کہ ایک نئی مارلینٹ کا انتخاب، و طریق انتخاب میں اصلاح کیجائے، تمام معالات میں ایوانہائے یارلینٹ کی رائے غالب رہے شاہی اگر قائم رکھی جائے تو إوشاہ کو یارلینٹ کا ایک نتخب كروه كار فرما بناويا جائے جسے يارلمنيك كى كارروائيون كو نا منظور کرنے کا افتیار نہ ہو۔ سب سے بڑھکر یہ کہ موشخص اس تمام تعیبت کا بانی مبانی ہے، اور جس کے حصول معقد سے گئے اس سے فرمان ، حکم اور اختیار سے یہ تمام جنگ و مدل اور یہ تکلیفیں پش انی ہیں اس پر خصوصیت سمے ساتھ اس غدّاری، خون ریزی اور تهاه کاری کا الزام عاید کیا جا اوراس کا انصاف کیا جائے " اس مطالبے نے ابوا نہائے یار نمینٹ کو مایوس کر دیا۔ انہوں نے اس کا یہ جواب دیا کہ بادشاہ کے شرائط کو جو در حقیقت کوئی انہیت نہیں رکھتے تھے بطور بنیا د صلح کے قبول کرلیا-سیاہیوں نے اسے اپنی مخا کا اعلان سمجا۔ چارتس کو بھر سواروں کے ایک وستے لئے

سرومبر کرفتار کرکے ہرسٹ کیسل میں بھنچا دیا۔اس کے ساتھ ہی فیکیس نے ایک خط کے ورایہ سے یہ مشہر کرویا کہ وہ کندن کیطرن بڑہ، رہا ہے سواروں نے ایوانہائے یارلیمنٹ کو تھیر لیا اور وین نے کھا کہ ۱۱ اب ہم ویکھیں عے کہ کون إدشاه کی طرف ہے اور کون رعایا کی طرف ہے " لیکن منصب شا ہی اور کلیسا کے بیانے کا وفاوارانہ خیال جس خطرے ہیں پڑ گیا تھا، اس کے مقابلے میں فوج کی ہیکبت کمزور ٹابت ہوئی اور ہروو ایوانہائے یارلمینٹ سے اب بھی بہت بڑی کرت راے سے یہ فرار ویا کہ پیار کس نے جو شرائط بیش کئے ہیں انہیں قبول بِرَائَدُ النَّفِيهِ كُولِينًا جِاشِينًا جِاشِينًا جِاشِينًا جِاشِينًا جِاشِينًا جِاشِينًا جِاشِينًا جِاشِينًا وروازے برآ موجود ہوا اور اس کے اقعہ میں فریق غالب کے چالیس ارکان کی ایک فہرست تھی۔افسروں کی مجلسس نے ان سے اخراج کا فیصلہ کرلیا تھا اور ان میں سے جو شخف اتا وہ گرفتار کر کے حراست میں لیے لیا جاتا۔ایک رکن نے پوچھا کہ ﴿ تُم مُس حق سے ایسا کرتے ہو ی میویرز سے اس کا یہ جواب ویا کہ ﴿ ہم ملوار کے حق سے ایسا کرتے ہیں ؛ واللعوم اب بھی اپنی رائے ہر قائم تھا لیکن جب ووسرے روزمبح كو چاليس اركان اور نمارج كروك كُ تُح تو باتى اركان مغلوب ہو گئے یموار نے اپنا کام مرد کھا یا اور جن ودبڑی طاقتوں نے یه ناگوار حبَّک شروع کی تھی وونوں بکایک خانب ہوگئیں نہ بار مینت می ربی اور نه باوشا هی-انکسو چالیس ارکان بینے

لاروسمبر

بالمضغم بروشم

وارالعوام کے حقد کیر کے خارج کروینے سے وارالعوام کا حرف نام رہ گیا تھا۔ارکان میں فوج کا ساتھ دینے والے جولوگ باتی رہ گئے تھے، وہ ملک کے قائم مقام نہیں سمجھ جا سکتے تھے۔ایک بازاری نقرہ ہر طرف پیمیل گیا تھا کہ ۱۰ یارلمینٹ تو رہی نہیں اس کی وم" رہ محنی ہے۔ بایں ہمہ وارالعوام کا ایک ہیولی تو باقی رہ گیا تھا گر دارالامرا بالکل ہی نائسب ہوگیا۔ برانڈ کی اس کاٹ چھانٹ کا نتجہ یہ ہوا کہ جو ارکان باتی رہ گئے تھے انہوں نے چارس پر مقدمہ چلانے کی تجویز کو منظور کرایا، اور اہم کے لئے ایک عدالت ڈیڑہ سو مامورین نماص کی مقرر کی جن کا صدر ایک ممتاز قانون بیشیه جا<del>ن براوُش</del>ا تھا۔ چند امرا جو ہاتی رہ علیے تھے انہوں نے اس حکم کو امنظور کرویا، اس کم دارالعوام کے مابقی ارکان لئے ایک دوسری تحریک یہ منظور کی کہ اللہ ایک زیر سایہ توم ہی تمام مصفانہ طاقتوں کا سرجیمہ ہے، یارلینٹ انگلتان سے دارانعوام کا یہ عبسہ جسے قوم نے نتخب نمیا ہے اور جو قوم کا قائم مقام ہے، اس ملک میں سب سے اعلیٰ طاقت ہے، اور دارالعوام کے علیے میں جو امر منظور ہوجائے اور اسے وہ تانون قرار دے وہ تانون کی توت عاصل کرنتیا ہے، اور بادشاہ اور دارالامرا اسے منظور نه بهی ترین تو بھی وہ نتسام قوم کا نا نند کیا ہواسمجھا

عِارِسَ، براؤشًا کی عدالت کے سامنے آیا گر مرف اسلے { اوشاہ کاتو

بالبثثم جزومشتم

کہ وہ اس عدالت کے جواز کو باطل قرار وے اور جواب ویث سے انکار کرے۔ گر ججوں کے اطیبان کے لئے بتیں گواہوں کے اظهار کئے گئے اور پانچویں روز چارکس پر ستمگاری، بغاوت، تحتل، اور شمنی ملک کا الزام لگا کر اس کی نشبت موت کا حکم صاور کیا گیا۔مقدمہ کے ووران میں عام اضطراب کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ ہر طرف سے "انصاف" یا" نعدا بادشا كو سلامت ركھے "كى أوازىل بلند بهورى تھيں ، گر جىب پارنس اپنی قتل گاہ کی طرف جِلا ہے اس وقت سیا ہیول کے شور دغل کے سوا اور کوئی آواز نہیں سنائی ویتی تھی۔ براوشا اور جوں کے ساتھ بحث و کرار میں اس نے اپنی جس وقعت کو فراموش کردیا، وہ موت کے وقت بھرعود کر آئی۔ زندگی میں اُس سے جو کچھ بھی علطیاں اور حاقتیں سرزو ہوئی ہوں گر اس '' قابل یا دگار موقع پر اس سے کوئی ذلیل یا عامیانه فعل نہیں صاور ہوا ،، و<del>مانٹ بال</del> کے ایوان دعوت کی ایک کھڑ کی کے سامنے تختہ قتل نضب کیا گیا، بادشاه جب اس تختے پر چرا ہے تو دو نقاب پوش جلاء اس کے انتظار میں کھرے تیا ورجیمتیں تماشائیوں سے بہری ہوئی تھیں، اور نیچے سیا ہیؤنگی ایک مضبوط جاعت صفابتے کمری تھی بہلی ہی ضرب پر اسکا سرکٹ کر گریڑا اور ملاو نے جب اس سركو الماكر وكها يا تواس خاموش جمع كى زبان سے رحم وخون کے احساس کے ساتھ ایک آو کل مکئی۔

جربين

Common Wealth.

استناور رشورته کے مجوعہ کاغنات کا سلسلہ بادشاہ کے مقدمہ مرانعہ تک آکر ختم ہو جاتا ہے۔ وہائٹ لاک اور لڈلو کے بیانات بيتور جاري ريت بي ، گر ايح يحله كيك آياخ باينك را لا مقدات سللنت " ( History ) اور الدمقدات سللنت " ا دیکھنا بھی ضروری ہے مشر فارس کی نفنیف دد ، بران دولت عامیہ » ن اور ارنی U: ( Statesmen of the Commonwealth ) کی جداگانہ سواغ عربان موجود ہیں ، اور مسر بیٹ نے این ۱۹ ماریخ وولت عامه" ( History of the Commonwealth ) ميں تجلس سلفت کی برزور حایت کی ہے۔ آٹرلینڈ کے معاملت کے لئے آرمنڈ کے کاعذات ( مرتبہ کارٹ ) اور کارلائل کے خلوط ( Letters ) میں کرامویل کے مراسلات دیکھنا چاہئیں۔ مشر کارلائل نے جنگ اسکاٹینڈ کے عالات جنان بیان کئے میں ، وه غالبًا انکی تعنیف کا سب سے نربادہ قابل قدر حصہ سے -ایم - گیزو فے ( Republic & Cromwell Vol. I ) "انى كتاب بيرويه و كاموس " بيرويه و كاموس" یں اسس دور سے غیر کلی بعا لاست اور کسس کی رااٹیوں

بالبيشنم حزوتسم

کی خوب ہی نشریج کی ہے ، اور اس میں مستندکاننات کاایک بہت بڑا منیمہ بھی لگا دیا ہے۔ بڑھنے والون کے لئے عواً کیزد کے بیانات سب سے بہتر اور سب سے زیادہ قرین الفاف ہیں۔ مشرببورتب ولکن نے بلیک کی ایک کی ایک کی کا عمری مثایع کی ہے۔}(مشربین کی سواع عمری ملئن و جلد جها رم د بنجم ) جس سے اس دور کی کیفیت واضح ہوتی ہے ، اس فہرست کے مرتب ہونے کے بعد

خایع ہوی ہے۔ دیر) بادشاہ کی خبر موت نے تمام پورپ میں ایک نفرت خیز سننی پیدا کردی زار روس نے سفیر انگلتان کو ذلت کے اساتھ کال دیا۔ جمہوریہ کے اعلان کے ساتھ ہی فرانس نے اینے سفر کو واپس بالیا-ایک ایسی پروٹٹنٹ سلطنت سے جس نے اپنے بادشاہ کو قتل کردیا ہو، ہر قسم کے تعلقات ے منعلع کرنے یں براغلم کی پروٹٹنٹ سلفتیں سب سے پیش بیش تھیں۔ہیک میں قتل کی خبر پنینے ہی الینڈ طلانیہ عُالفت كرنے يى سب پر مبقت ليكيا "أسنينس جزل، دىجس نیاتی ) نے شمزادہ ویلز کی (جس نے چارلس دوم کا لقب ا نتیار کر یا تھا ) باقاعدہ باریا بی حاصل کی ، اور اگسے کبادشاہ تسلیم کریا ، اور انگریزی سفرول کی باریابی سے انخار کردیا- إلیندلوکا مكران شمزاده آبي على بادر نبتى تما ، اس في جالس کو مدد دی اور اس کی ہمت افزای کی اور عوام نے اِس معالمے یں اپنے اٹھار ہمدروی سے اپنے شنزاوے کی

بانبشتم هزبونسس

تائید کی انگریزی بیارہ جوقت پارلینٹ سے مخرف ہوا تھا امیوت ہے اس کے گیارہ جہاز بیک میں پناہ گزیں تھے،ان جہازوں کو ریوپرٹ کے تحت میں سفر کی اجازت دیدنگئی اور انہوں نے انگریزی تابروں کے لئے سمندر کو نظر ناک بنا دیا کو مل سے قیبتر خطرات اور بھی سخت تھے۔ اسکاٹلینڈ میں <del>آرگاٹل</del> اور اُس کے رنقا نے چارتس دوم کو بادشاہ شتر کرکے ایک سفارت ہیگ کو روانہ کروی تھی کہ وہ اسکا کینڈ میں آگر جاریس سے تخت نشین ہونے کی درخواست کرے..... بناوت کے وقت سے آئرلیند میں تخاصم فریقوں نے جو ابتری بریا کر رکھی تھی اس میں أرمنك في جو انيرانك بادشاه كا جانب دار ربا تما بالاخر كي كونه کیسوی پیدا کردی تھی۔ اووین رواونیل کے زیر اثر آٹرلینڈ کے قدیم کیھولک ینی وطنی فریق ، طقہ انگریزی کے کیتھولک، کوست اسا تُفه کے ماننے والے شاہ پرست ، اور شال کے پرسبٹیرین حامیا شای سب ایک مدتک متفق ہو گئے تھے، اور آرمند نے چاراس سے یہ درخواست کی تھی کہ وہ فوراً اس ملک میں آجائے جس کی تین پو تھانی اُبادی اُس کی اعانت کے لئے آمارہ بع يقانوني قوت كا انحصار اب جن چند باقيانده اركان پارليمنت بر رعمیا تھا، اہنوں نے ہی اس بیرونی خطرے کی روک تھام میں کھ رزاری منیں وکھا کی۔وارالعوام نے اپنے نئے کام کو تدنیاب و تاخیر کے ساتھ شروع کیا۔ با دنثاہ کے تش کے لبد کئ ہفتے بادناہی کو باقاعدہ منوخ کیا گیا اور توم منونی گزر کئے جب جاکر بادشاہی کو باقاعدہ منوخ کیا گیا اور توم منونی

بالجشتم بزوسم

کی حکومت کے لئے وارالعوام کے اکتالیس ارکان کی ایک دیجیس سلطنت ،، منتخب کی حمی اور اسے اندرون ملک اور بیرون ملک یس کابل عاطانه اختیارات علا کئے گئے کو دو میننے اور گزر کئے جب جاکر وه یادگار زمانه قانون منظور جوا که ۱۰۰ نگلتان اور ان تمام اقطاع و ممالک کے باشندوں کی جو اس سے تعلق ركمتے بیں ایک دولت عامه یا/آزاد سلطنت مرتب اور قائم 19رشی کی جاتی ہے ، اور آیندہ اس کی جمرانی ایک وولت عاسہ یا آزاد سلطنت کی حیثیت سے اسی اُتوم کے اعلی اختیار سے ہوگا۔ یعنی قوم کے قائم مقاموں کل" پارلینٹ اور جن عمال و وزرا کو یہ یارلینٹ قرم کے سود و بہوو کے لئے مقرر ونسب کرے وہی حکومت کریں کی محکومت میں یا دشاہ یا وارالامرا ر پر کی شرکت سنیں ہو گی ،، پالینشکاھیہ

اس نئى وولت عامه كو من خطرت كم انديشه تما أن ين سے بعن بلاہر میں قدر خطرناک معدم ہو نے سم حقیقتہ اسقدر خطرناک تنیں <u>ستھ-فرانس</u> و آئیین کیں ررقابت قامم علی اور ان میں سے ہر ایک انگلتان کو اپنا دوست بنانا جا ہا تھا، اور اسلی استختان ، براغلم کی ان دو بر کول طاقتوں کی نخالفت سے بع عیاد الیند کو فاسد ارادوں سے باز رکھنا اگر کلیتہ .... کن نیں تھا تو نامہ و بیام کے ذریعہ سے اس بن ناخیر پیدا کوپنا تو حكن تما ـ اسكانيند أس امريه مصر تفاكه بارتس إطاله إدشاه تیم کئے جانے کے تبل مدد میٹاق کو نبول کرے اور چالی

بالبشتم جزوتنسم

مِبتِک مزورت سے سخت مجبور تنو جائے اسے تبول تیں کرنا عاہمًا تھا۔ آٹرلینڈ کا خطرہ زیادہ سخت تھا اس سنے بارہ ہزار سیامیوں کی ایک فوج اس جُنگ کو پوری توت کے ساتھ سرانجام ویے کے لئے علیمدہ کردیگئ تھی ، گر اصلی مشکلات خود اندرون کمک کے مشکلات تھے۔ چارتس کی موت سے شاہی کمرفداروں میں ایک نیا جوش بیدا ہوگیا تھا اور کتاب ور آئیکون بازیلیکے " کی اشاعت سے اس نئی وفاداری کا جوش اور بھی بڑھ گیا تھائیہ كتاب ورحقيقت ايك پرسبيرين ياورى واكثر كاون كى جدت بليغ نتجہ تھی گر عام یقین یہ تھا کہ بادشاہ نے اُسے اپنی قید کے آخری زمانے کیں تصنیف کیا ہے؛اس کتاب میں بڑی ہی خربی سے اس شامی وو شہید، کی آمیدوں، اس کی معیبتوں اور اس کی یاکبازی کی تصویر تھینی ممئی ہے۔ بغاوت کے گمان ہی پر ننایت بیدروی سے ڈیوک ہمکش ، لارڈ الینڈ اور لارڈ کیپل کو رجو ابتک ٹاور میں قید تھے ، یعانس ویدیگئی، گر عام نارامنی کا اثر خود مجلس سلطنت پر بھی پر بیکا تھا۔ یلے اطلاس میں جب ارکان سے کما گیا کہ وہ یادشاہ کے تُق اور دولت عاسے قیام کو درست سجینے کا طف لین تو ائس میں سے اکثر لوگوں کئے اس قسم کا طف اٹھانے سے انکار کردیائی دھے جوں نے اپنے عمدوں سے کنارہ کیا۔ تمام وظیفه یاب یا دریون اور سرسکاری عال سے یہ غواہش کیگئ تھی کر وہ جمہوریت کی وفاداری کا طف لیں ، ان میں سے

بالبشتم بزونسم

ہزارون نے اس سے انکار کردیاء اہ مٹی کے قبل یہ بنوسکا کہ بيس سلطنت كندن مين دولت عامه كا اعلان كرديتي اور اسوتت بی اہل شہر اس اعلان سے کدرہی رہے کیکن فوج کا یہ خیال نیں تھا کہ وہ ایک خانص فوجی حکومت قائم کردئے، نہ اُسکا یہ خشا تھا کہ معاملات ملک کا الفرام اس مختفر سی جاعت سے ہاتھ میں رہنے وے جو انتک اپنے کو دارالعوام کھتی تھی ، اور جس میں مشکل سے سو رکن تھے اور انکی بھی اوسط حاصری بیاس سے کھے ہی اوپر ہوتی تھی۔ برانڈ کے تنقی "کے ذرابیہ سے دارالعوام کو ایک سایہ محض بنا دینے سے فرکعے خواب و خیال یں بھی نہ تھا کہ یہی رہے سے ارکان ایک متقل مجلس کی چٹیت سے قائم رہی گئور حقیقت اس کے عارضی قیام کے نے بھی فوج نے یہ شرط لگاوی تھی کہ وہ ایک جدید پارلیمنٹ سے کئے ایک مسودہ قانون تیار کرے۔افسروں کی مجلس نے اس بارے میں جو تجویز میش کی تھی وہ اس اعتبار سے ابتک ولجيب سجى جاتى ہے ك زمان ما بعد ميں يارليمنٹ ميں اصلاح کرنے کی کوشیں اسی بنیاد پر کی گئیں۔ اس میں یہ صلات دیگئ تھی کہ موسم بہار میں پارلینٹ برطرن کردی جائے اور ہر دورے سال ایک نئی پارلینٹ جمع ہوا کرے حس یں مار سو رکن ہوا کریں اور ان کا انتخاب تمام مکا ندار کیا کریر اور شرط ملکیت کی حدایسی مقرر کی جائے که عزیب سے غیب آدی بھی اس میں شابل ہو سکے اور طقوں کو ازسراؤ اسلمرح

تقتیم کیا جائے کہ تمام اہم مقامات کو نیابت کا فی حاصل ہوجائے۔ تنواہ دار فوجی افسر اور مکلی حمدہ دار انتخاب سے فاج کردئے مَ تَع يُدارالعوام لِ ظاہرا اس تجویز کے موافق ایک مسودہ قانون مرتب كرف سے لئے متواتر بحثیں بھی ممب محر يہ شبه بيدا ہوتا جاتا تھا کہ نی الحقیقت موجودہ دارالعوام خود اپنی برطرنی نيں چا ہتا۔ اس سے آيك عام بدولي پھيل على اور جان للبرن آیک دیر و تند مزاج سیا ہی اس کبدولی کا نفس نا لمقه بن گیا مجنوع ك ا فطراب نے يكا يك مئى كے سينے ميں ايك ميب بغاوت کی صورت افتیار کر لی ای کراسویل نے مجلس سلطنت میں عضے سے ساتھ یہ کہا کہ روتم ان ہوگوں کو کاٹ کر رکدو ورنہ وہ تہس کو کاٹ کر رکھدیں گئے ،، اُس نے پچاس میل سک سخت یلفار کرکے نفف شب یں ان باغی رتیبوں کو کیا کی جالیا اور بغاوت کا فائتہ کردیائیکن کرامول جسطرح بدنکمی کے سُائے مرسخت تھا اسطرح وہ فوج کے اس مطالبے میں سیمے ول سے شریک تھا کہ ایک نئی پارلینٹ متخب ہونا چا ہے ا اُس کا یہ یقین تھا اور اُس نے باغیوں کے سامنے یہ اقرار کیا تھا کہ وارالعوام نے اپنی برطرنی کی تجویز پیش کردی ہے، لین خود دارالعوام سے اندر چند متروں کا ایک طروہ ایسا بن گیا تھا جو بڑی شدت سے اس امریر آڈا ہوا تھا کہ وارالعوام اپنی طالت پر قائم رہے۔ ہزی مارٹن غضرت موسی ك قص كيرايد مين دولت عامه كي ايك ير مناق تصوير

بالبهشتم جز ونمسم

کھینی ہے کہ وہ ایک نوزائدہ اور نازک بچہ ہے اور درجس مان نے اسے بنا ہے اس سے زیادہ کوئی اسکی پرورش كا الل نيں ہے " ليكن اسوقت كك باليمنٹ في اين ارا دوں کو یوشیدہ رکھا مقا، اور اگرچہ ایک نئی مجلس نیا بتی کے تانون سے منظور ہونے یں تاخیر ہورہی تھی گر کرامویل کو یارلیمنٹ کی طرف سے کچھ زیاوہ شک نہیں تھا ؛ اس اثنا میں آثر کینکہ میں شاہ پرستوں تو مسلسل کا میا بیاں حاصل ہونے گیب أُسْتِكُلُا يَهَا لَ نُكَ ثُمَّ مُرِفَ وَلِمِينَ بِارْتِهِنْتُ كُلُ فُوجٌ كُمُ لِمُقَّ مِن رَكِيًّ

فخ آرليند

تما اور بُبوراً <u>كرامويل كو آئرليندٌ</u> جانا پراا ایک طرف اسکانگینڈ سے جنگ کا امدیشہ تھا، دوسری طرت بالیند سے بحری تصاوم کا اندیشہ تھا؛ایس طالت یں لازی تما که آثرلیند میں فوج اپنا کام بہت جلد انجام کو بہنچا وے۔ کرامویل اور اس کے سپاہیوں کے ول انتقام ك بوش سے بھى بجرے ہوے تنے كيونك آثرليند ك قل عام کی نفرت ابتک انگریزون کے دلوں میں تازہ تھی اور اس بناوت کو بھی اسی قتل عام ....کا سلسله سجها جاتا تھا<u>؛ کراموی</u>ل نے اس سر زمین پر پہنچ کر یہ کیا ک مہم بگناہوں کے خون کا موافذہ کرنے کے سئے آئے ہیں اور جو لوگ سلح ہوکہ ہارے سانے آئین کے ابنیں سے بم باز پرس کریں گے ،، وَلَمِنَ کے ایک علے نے آرمنڈ سے مامرے کو پہلے ہی توڑ دیا تھا۔ آرمنڈ نے یہ دیککر کہ

بالبشتم جزؤنس نئی فوج سے مقالج میں وہ باکل بے بس ہے اس نے اپنی فوج کے بہترین عصے یعنی تین ہزار انگریز و ل کو سرة رخرايسن كے تحت ميں أوروجيدا كے اندر قلعه بند كروياك كرامول في قروجيدًا كومسخ كرايا اورائس ك مولناك مقاتل عام كا سلسله يهيس عد شروع الوائقلد نشين فوج ولیہ ی سے اساتھ لڑی اور پہلے حلے کو روسر دیا گر دوسرے حلے نے ایسن اور اس کی سیاہ کو ملاؤنٹ کی طرف ہٹا دیا۔ كرامويل اينے ہيتناك ماسلے ميں لكھا ہے كه وہ ہمارے سپاہی جب اوپر کو چڑے تو یں نے اہنیں یہ عکم ویدیا تھا کہ سب کو تیہ تیغ کرڈالیں ، اور اس گرمی ہٹگامہ میں ان سے یہ بھی کمدیا تھا کہ شہر میں جسے سلح دیکھیں اُسے زندہ نه چھوڑیں اور میرا خیال ہے کہ اس رات میں انہوں نے وو ہزار آدمیوں کو تنل کیا ہوگا ؟ کچھ لوگوں نے سنٹیٹر سے گرما یں بھاگ کر پناہ لی ، اُسکی نسبت كرامويل كلهنا ہے كه دويس نے كم دياك كرجا كے ينار میں آگ لگا دی جائے ، اور ایک شخص کو میں نے یہ کتے ہوے سنا کہ وریناہ بخدا میں جلا" عنود گرجا کے اندر ایک ہزار آدمیوں کے قریب قتل ہوے اور میرا یقین ہے ک فرائروں میں دو شخصوں کے سوا سب کے سرتن سے جدا ہو گئے تھے ،، لیکن سیا ہیوں کے علادہ اور لوگوں کے قل سے جانے کی یہ ایک منتثنی مثال تی یابعد میں کرامویل

بالبشتم بزنوسسم نے اپنے وشمنوں سے وعوے سے ساتھ کیا تھا کہ ردیرے وردو آئرلین کے وقت سے ایک مثال بھی ایسی بنا رو کہ کوئی فیر مسلح شخص قتل یا تباہ ہوا ہو یا ملک سے تکالا كَيَا بُو، لَكِن للب الحافية يرجن سيابيون في الحافت سي انخار کیا ان کے لئے رحم کا کھیں بتہ سنیں تھا اسپاہیوں میں جو بے رہے تھے جب وہ فاقہ کشی سے عابز آگر درالاعت پر بجبور ہوئے تو مجھم تمام افسروں کے سراڑاوے گئے اور سپا ہیوں میں ہر وسویں شخص کو قتل کیا گیا باتی کو جماز میں سوار کر کے جزائر باربیدوز بھیدیا گیا ،، یہ مراسلہ اِن الفالم برخم ہوتا ہے کہ رہ میراخیال یہ ہے کہ یہ کارروائی ان ذیل وحشیوں سے لئے جنوں نے بے گنا ہوں سے خون سے اینے باتھ رنگے ہیں ، فداکا ایک منصفان کم ہے اور اس سے آئندہ فوزیزی رک جائے گی ،، اس کے بعد ڈیری کی خلاصی اور السے کو خاموش کردینے کے لئے ایک دسته نوج کا نی تھا<del>- کراموی</del>ل اب جنوب کیطرف بیٹا ، و بان ویکسفور مین ویا ہی سخت مقابلہ اور ویسا ہی میبب قتل عام ہوائی آس کی نئ کا بیابی سے وہ واٹر فرق میں پینج گیا ، اگر شمر نے پامروی سے مقابلہ کیا اوہر بیاری سے فوج کی تقداد کم ہوگئی ؛ بیشکل کوئی افسرایسا وہ بھی ہوگا جو بیار منوا مو اور خود سیدسالار مجی مضحل مو گیا تھا۔ آخر موسم کی طوفان فیزی نے آسے کارک سے سرائی فرودگاہ

بالبهشتم جزوستم

یں جانے پر مجبور کیا اور اس کا کام ناکمل رجمیا تام موسم سره مضطربانه حالت مين عن راء پاريمنٹ كا خيال اپنے كرطرن ہونے کی طرف سے ہوتا فیوٹا کم ہوتا جاتا تھا اور اس سے جربدولی برہتی جاتی تھی ، پاریمنٹ کنے مطابع سے احتساب کو سخت کرے اُسے روکنا چاہا اور جان البران پر بے نتیجہ مقدمہ تا يم كرديا جس كا كي واصل سوائديويرة سے جهازوں كى وست برد سے انگریزی منجارت تباہ ہوری تھی ، اور اسکے جازات آٹرلینڈ میں شاہ پرستوں کو تقویت دینے کے خیال سے اب کنیل میں آکر نگر انداز ہو گئے تھے۔ گر وین کی ستعدی سے ایک بیرہ پھر تیار ہوگیا تما اور اس کے مخلف حصے بجربات برطانية ، بخيره دوم ، بحرليوانظ كو بيع جاري تحد مرنل بلیک جس نے دوران جنگ میں ٹانٹن کی مافعت میں بڑا نام پیدا کیا تھا ایک بیڑے کا ایرالجر مقرر ہوا اور اس نے ریویٹ کو آٹرلینڈ کے ساعل سے ہٹادیا اور بالآخر اسے نیکس یں محصور کرایا لیکن اہل اسکائینڈ سے خطرات کے سامنے وین کی ہمت بھی بیت ہوگئی وہل کے سامنے آرمند کی شکست کی خبر سکر توجوان بادشاہ کی۔زبان چارس اور سے یہ الفاظ تخلے تھے کہ ود وہیں جاکر مرنا چاہئے دوسری جگہ زندہ رہنا بیرے نے باعث شرم ہے " لین جب کرانویل نے فتح پر فتح عاصل کرنا شروع کی تو آٹرلینڈ کی سم کیلرن سے اس کا جوش سرد پڑگیا ؛اس کے جنوبی مقبوضات میں

بالبشتم هزوشس

*عرف بزیره جرزی اس کی وفاداری پرمشقل تھا*یجب آزلینڈ سے امید منقلع ہوگئ تو اس بزیرے سے چارتس نے اسکا کمینڈ کے ساتھ بھر نارہ وبیام نٹروع کیا؛ اسمیں ووبارہ اسوجہ سے تاخیر ہوگئی کہ مانٹروز نے یہ بجور کی کہ جس حکومت سے چاراس کفتگر کررہ تھا خود اس کومت ہی پر تلہ کرنا چاشے ایکن موسم بہار میں مارکوٹس کی اکا می اور وس کے انتقال کے باعث چارتس کو مجبور ہوکر پیٹین من الله عن شرایط تبول کراینا برسے دان معاملات کی خبر پاکر انگلتان کے اکابر بہت سراسیمہ ہو گئے ، کیونکہ اسکاٹلینڈ فوج تیار کررہا تھا اور <u>فرنی</u>س اگردیہ اہل اسکاٹلینڈ کے انگلتان پر علمہ کرنے کی صورت میں انگلتان کی محانظت کے لئے آمادہ تھا كر خود آ م برهكر اسكافليند برحمد كنا نبيل فإمها تفايكب سلفنة نے کرامویل کو آٹرلینڈ سے واپس فلب کیا ، گر اس پر اضطرا لهاری نتیں تھا اور اکس نے یہ دیجھ لیا تھا کہ ابھی مغرب یں اپنے کام کے پوراکے کے لئے اُس کے پاس وقت موجود نے موسم سرا میں وہ مستعدی سے ساتہ ایک نئی مهم تیار کرنے میں مشغول تھا ، اور انگلتا ن کو وہ اس و فت روانہ ہوا جب اس نے کلائل کو منخر کرلیا اور ہواونیل کے ممع اہل آئرلینڈ کو بوری طرح مندم کردیا۔

<u> کرامویل</u> کے وا فلہ لندن کے وقت ایک بہت بڑے مجع نے زور شور کے ساتھ اس کا استقبال کیا ، اور

مارس کے سوامل اسکا کینٹہ پر اتر نے کے ایک مینے بد

بالبشتم جزوسهم اگریزی فوج شال کیلرن روانه ہوگئی بحس وقت اس فوج نے ٹوئیڈ کو عبور کیا ہے اس میں پندرہ ہزار سپاہی تھے، لین كرامويل في آثرلينكر مين جيسے قتل عام سے تھے اس سے برطرن فون جِما گيا تنائجب وه آعلے برا تو تام کاب ویران ہو چکا تھا اور اُسے اپنی رسد کے گئے حرف اس جولائی شالہ برے یر اعماد کرنا پڑا جو اگس کے برابر برابر ساحل سے لگا ہوا یل را تھا۔ ڈیورسل کی فوج کرامویل سے زیادہ تھی گرائس نے لڑنے سے انخار کردیا اور ایڈنبرا اور کینتہ

سے خط پر مصبولی سے ساتھ جم گیا اگلدیزی فوج جب اسکی الکر کا ہ سے میر کھا کر پٹلینڈز کی پہاڑیوں کی طرف بڑھ مئی تو اسکا کینڈی فوج نے حرف یہ کیا کہ اپنا رخ بدل ویاکا كرامويل اب مجراكر ونبارك طرف يلا اور سلى في اس شہر کی قریب کی پہاڑیوں پر اپنی فوج جادی اور کاکبرنیاتھ پر تبنہ کرسے سامل کی طرف سے انگریزی فوج کی ہاڑگشت كا راسته بند كرديا أسلى كا موقع ايسا تها كه اس يرحله كرنا قرب قریب نایمن تنا، اوہر کرامول کے سیابی بیاری و فاقد کشی میں مبتلا تھے ، اور وہ یہ عزم کر حیکا تھا کہ اپنی فوجوں کو جاز پر سوار کراوے۔ عمر اس اثنا میں شام کی تاریجی میں اس نے دیکہا کہ اسکاملینڈ کی نشکر گاہ میں عمید حرکت پیدا ہو گئی ہے کی سے حزم و امتیاط پر واغلوں

کا چوش غالب آگیا اور اس کی فواج بلندی سے نیچے

بالبشتم بزبرسس اتر کر پھاڑی اور اس چشے کے درمیان والی نشی زمین پر قائم ہوگئ جو اگریزی فوج سے ساسنے واقع تھا۔ سل کے سوار بنیہ حصہ فزی سے بہت آگے کل آئے ستھے وہ مسلح ہموار زمین پر پنجے ہی تھے کہ حرابویل نے اپنی یوری فی کے ساتھ ان پر حلہ کردیا سواروں نے جم کر مقابلہ کیا گر آخر ہٹ گئے اور پیادہ فوج جو اک کی مدد سے لئے آرہی تھی اسے بھی ابتری میں ڈال ویا۔ کرامویل نے یہ و کھک باواز بند کن شروع کیا کہ دویہ لوگ بھاگے جارہے ہں ، یں یقین کے ساتھ کتا ہوں کہ وہ بھاگ رہے ہیں" جب کر صاف ہوک آفتاب کلا تو کرامویل کی زبان سے یہ باوتار الفاظ کلے کہ دو ضدا سے تعالے اپنا طبوہ و کھاے اور اُس کے وشمن تباہ ہوں ، جس طرح کر مجھٹ کرصان ہوتی ہے اسلام خدا اک لوگوں کو منشر کر دیگا ،، ایک محفظ کے اندر اندر کا مل فتح حاصل ہوگئی اور اسکاٹلینڈ کی فوج نے ہے۔ اٹھائی اُن کے دس ہزار آدی قید ہو گئے اور تام سامان اور توپی گرفتار ہو گئیں ای نخالف کی جانب ین ہزار تمل ہوے اور فاتحوں کا برائے نام ہی کھے نقصان ہوائسلی اس صورت سے آڈنبرا بنیل کہ وہ بنی ى سيه سالارتما يُحبَّك وبنارك اثر فررأ بي براهم كي سلفنتول کے انداز سے محسوس ہونے لگا۔ اسپین نے سلطنت جمورہ ے تیم کرنے یں فلت کی اور الینڈ نے اس سے اتحاد

بالبشتم جزئوسسم کی خواہش ظاہر کی کی لیکن کرامویل کو خود وطن کی روز افزوں بدولی کی تشویش لاحق تھی ؛ آئر ٹن نے عام معانی کا جو مطالبہ كيا تقا، اور پاريمنٹ كى برطرني كا جو سوده ' قانون بيش تھا سب معلق تھے ، فوج نے عدالتوں کی جس اصلاح پر زور دیا تھا وہ دارالعوام کے قانون پیشہ ارکان کے مزائم ہونے سے ن میں سکا۔ گرامویں نے وُنبار سے کھا تھا کود مظلوموں کی دادرسی کرو ، قیدیوں کی آہ وزاری کو سنو ، ہر پیٹے کی خابیو کی اصلاح کرو ، اگر کوئی شخص ایسا ہو جو بت سے لوگوں کو مفلس کر کے چند آدمیوں کو دولتمند بنانا چاہتا ہو تو وہ دولت عامد میں شریک ہونے کی المیت نئیں رکھا ، لیکن وارالعوام اس محكر مين تها كه كوئى بيت برسى سياس كاميا بي ماص کرکے عام راے کو اپنے تیام کا موید بنا ہے۔ اس نے خفید طور پریہ عجیب و عزیب تجویز منظور کی کرد الانڈسے غراب نے نفید طور پریہ عجیب و عزیب تجویز منظور کی کرد الانڈسے انگلتان و بالیند سے ورمیان اتحاد قائم کردے۔ کامویل کی فتح کا فائدہ اٹھا کہ اس نے اولیور سنٹ جان کو ایک عالی شان سفارت کی سرکردگی میں ہیگ کو روانہ کر دیا ؛ ا ہل الینڈ نے اتفاق ہاہی اور عمد ناسہ تجارتی کی جو تجویز

پیش کی تھی کرا ہویل اسے سترد کردیکا تھا کہ اس سے بد ہی اسے معلوم ہوا کہ خود انگلتان کی طرف سے اتحاد کی تجویز پیش ہوی ہے۔ گر اب اس تجویز سے خود آبل الین کے نورا ہی انکار کردیا اسفرا عصے میں

بھرے ہوے پارلینٹ میں واپس آئے اور انہوں نے اسکاٹلینڈ کی صورت معالات کو اس ٹاکا می کیوجہ قراروی سیونکه <u>چارس</u> وہاں ایک نئی مهم کی تیاری کررہا تھا ؛ اپنی شالی ملکت میں آنے کے وقت سے چارتس کو بےوریے ذلتوں کا سامنا ہورہ تھا ، اُس نے عبد ومیثا ق سے اتفاق کر لیا تھا ، وہ یاور یوں سے وغط اور اُن کی لعنت ملاست كو سنتا تقا، اس سے ایك اعلان پر دستظ كئے ستھے عب میں اکس نے اپنے باپ کے مظالم اور اپنی مال کی بت پرستی کا اعتراف کیا تھاؤیہ بوجوان بادشاہ اگرجیہ نهایت سخت ول اور بے شرم تھا، گر اس اعلان پر وستخط سرنے سے کی ویر سے لئے اوہ بھی رک گیا۔اس نے جلاکر کہا کہ رو اس کا غذیر وستخط کرنے کے بعد میں پھر اپنی مال كو كيا منه وكماؤل كا ي كر آخر اس في وسخط كردفي ليكن اس وقت یک بھی وہ محض نام کا باشادہ تھا۔ مبس سلطنت و فوج سے اسے کوئی تعلق نہ تھا،اُس کے دوستوں کو ملک کی کومت یا جنگ میں دخل نہیں تھا کا لیکن و نبار کی نتح سے اسے فورا ہی آزادی ملکئی۔ كرابويل نے اس نتح كے بعد كھا تھا كہ مجسے يقين ہے ك ود اب بادشاه خود اين قوت بازو سے كام كے كا سل کی بزمت سے ارگائل اور اس کے تنگ خیال پرسینرین سبیس کو زوال ہو گیا ، وہ ڈیوک ہمکن ہو پرسٹن

بالبشتم جزوشسم مِن الرُفتار ہوگیا تھا اس کا بھائی اور جانشین پھر بارشاہ پرستوں کو نشکر گاہ میں ہے آیا۔ اور چارتس نے مجبس سلطنت یں شرک ہونے اور اسکون میں تاجیوشی کے لئے اصرار کیا کی آرانوی اون اون ہوگیا تھا گر اسٹرلنگ پر علم کرنے میں ناکام رہا اس نئے وہ جاڑے اور تام موسم بهار میں اس انتظار میں پڑا رہا ؛ ادہر اس کی نالف قوم کی فوج آپ سے جھگڑوں سے ابتر ہورہی تقی ، اور ازیاده سخت ابل سینات ، قدیم شاه برستون کی فوج یں واپس آ جائے سے ننج و عفہ کے ساتھ شاہی فیج سے الگ ہوتے جاتے تھے؛ موسم گرا میں بھرسلسلہ جنگ شروع ہوا اور سلی نے پھر وہی المحفوظ مقامات پر قابض ہونے کا طریقہ اختیار کیا <del>۔ کرامویل</del> نے دیکھا کہ وہ اہل اسکا ملینے کے اسٹرلنگ کی نشکر گاہ یہ علمہ بنیں کرسکتا اس لئے اس نے جنوب کی سٹرک کو بالکل کھلا چھوڑ ویا اور خود صوبر فاتمت میں چلا گیا۔یہ جال کارگر نابت ہوئی اور کیل کے مشوروں کے برخلات چارتس ، انگلستان پر علم کرنے پر آمادہ ہوگیا ، اور بہت جلد پدری سرعت کے ساتھ لینکا شائر کے اندر سے گزرکر سیورں پر بڑہ گیا۔ انگریزی سوار میبرٹ کی ماتمتی میں اس کے عقب میں کے ہوے تھے، اور انگریزی پیا دہ سیاہ یارک اور کونٹری سے ہوکر بزودی تام لندن کی شاہ راہ کے بند کرنے

بالبشتم جربوسه

سے سے بڑہ رحی متی اپارلمنٹ سے پرفضب مؤن کا کرامول نے یہ جواب دیا کہ وہ جاں تک جاری سجد میں آیا ہم نے اچھا ہی کیا ، ہم یہ جانتے تھے کہ اگر اس وقت اس معلطے كا كچه فيصله لهوا تو دوسرا موسم سره بهي جنَّك بيس گزارنا پُرْيُكا كونشرى مين اسے چارتس ك موقع كا عال معلوم بوا، اور وورسط وه ایوشم کی طرف سے چکر کھاتا ہوا وورسٹر پر جاپڑا،جہاں شاہ اسکالینڈ خیہ زن تھا اس نے اپنی آوہی فوج کو وریا کے بار اتار کر شہر کے دولوں طرف سے حملہ کردیا، یہ علہ فتح ونبار کی ساگرہ کے روز ہوا تھا کرامولی مانتخاص فوج کے امکے عصد کا رہبر بنا اور اس نے سب سے پلے وشمن کی زمین پر قدم رکھا؛ چاراس جب گر ما کے مینار سے اترکر مشرقی حصہ فرج میں آکر شامل ہوا تو کابول عملت کے ساتھ دریائے سیورن سے بار ہو گیا اور بہت جلد اتشازی کے اندر سے گزر گیا <del>کرانویل</del> نے یا رہنٹ یں کہا کہ وہ چار پانچ گفتے تک یہ جبگ ایسی سخت ہوی کہ یں نے ایسی سخت جنگ کبھی بنیں دیجھی تھی "اہل اسكانين إر جانے كے بعد خريں مكس محتے: يناه كے وعدہ بر بمی النوں نے گولیاں برسانا بند ند کیں۔ جب اچھی طرح رات ہوگئ اس وتت یہ جبک نعتم ہوی فاتحین کا نقصا ن حب معول برائع نام ہوا تھا مفتومین کے چھ ہزار آدمی کام آے اور ان کا تمام سامان اور توپ فانہ

بالبشتم بزؤسه

ضایع ہوگیا ؛ تسل بھی قیدیوں میں واخل تھا۔ چارکس میلان جنگ سے بھاگ نخل ، اور مہینوں کی بادیہ پیمائی کے بعد فرانس بنیا۔ كرامويل في سنيدكى ك ساتھ باليمنٹ سے كما كہ جُگ إليندُ البب بادشاہ مرکا ہے اور اس کے بیٹے کو شکست ہوجیکی ے میں اسے خروری جمتا ہوں کہ ایک معقول بندوبست ہو جائے " لیکن حبک تینرلی کے بعد جو انتظام تجویر ہوا تھا، جنگ <u>و ورسٹر</u> کے بعد بھی اس کا کیس بیتہ نئیں تھا۔موجورہ یاریمنٹ کی برطرنی کے مسودہ کی منظوری پر کرامویل نے بذات خاص زور ویا - پیمر بھی ائس کی منظوری حرف دو لاہوں کی زیادتی سے ہوی۔ اور یہ کامیابی بھی اس قرار داد کی وجہ سے ہوئی کہ موجورہ پارلینٹ کی میعاد تین برس رور برل ويكني - اندروني معالات بالكل معطل هو سيّ ستم -یاریمنٹ نے قانونی و نمہی اصلاحات وغیرہ کے گئے کیٹیا ل مقرر کیں گر علّا کھے نہیں ہوا، جنگ کی ابتری سے جو كيرالتعداد كام إلى لينك ك إس جمع مو كف سف النول في ا سے پریشان کرویا تھا ، جائداد اور اطاک کی ضبلیاں، عارض قبضے ، مکی و نوجی عهدوں کے تقربات ، عزمن سلطنت کا تمام نظم و نسق، پاریمنٹ کو کرنا پڑا تھا۔ ایسے وقت بھی آئے جب پالیمنٹ کو یہ عکم دینا پڑا کہ کئی کئی ہفتے تک وَالّی امور نہ پیش ہوں تاکہ امور عامہ کی کارروائی کچھ آگے

بڑہ سکے۔اس طریق عل سے جس بدنای کا بیدا ہونا لازی

البشتم بربوسه

تھا، اُن سے اس ابتری و پریشانی میں اور اضافہ ہوگیا تھا۔پارلیمنٹ کے ارکان پرتغلب و رشوت ستانی کے الزامات کی بھرمار ہورہی تھی ، اور ہیسلرگ کے سے بعض لوگوں پر واقعی یہ الزام تھا کہ انہوں نے اپنے اضیارات کو اپنے

زاتی نفع سے لئے استعال کیا ہے۔جیسا فدج کا خیال تھا،

اس کا ایک ہی علاج تھا کہ قدیم پارلیمنٹ سے اس بقیہ مصح سے بہائے ایک جدید و کا مل پارلیمنٹ قائم کی جائے،

لیکن پارلیمنٹ خود اس کارروائی کو روکن چاہتی اتھی۔ وین نے اس میں ایک نئی متعدی پیدا کردی تھی۔اس نے

مارینٹ کی قانون معانی عام کو بیندرہ مرتبہ راے لینے کے بعد منظور متعدی ۱۶۵۲ کلاں متیجیوہیل کے تحت میں ایک تلب عظمی دیعنی تمام ارکان

دارالعوام کی کیٹی ) قانون کی اصلاح پر عور کرنے کے لئے مقرر ہوی۔اسکاٹلینڈ کے ساتھ اتحاد پیدا کرنے کی کوشش

پر بہت زور دیا گیا۔ آٹھ انگریزی کشنروں نے اسکا گلینڈ سے صربجات وقصبات سے قائم مقاموں کی ایک عارض علب،

آڈ نبر آمیں منعقد کی اور با وجود گفت مخالفت کے اس بجریز کے موافق رائے عاصل کرلی۔ اس اتحاد کو قانونی شکل میں

لانے کے لئے ایک مسودہ قانون پیش کیا گیا اور دوسری رہائی کی ایک مسودہ کانون پیش کیا گیا اور دوسری

پارلیمنٹ یں اسکا کلینڈ کے قائم مقام بھی شال کئے گئے ایکن وین کے حصول اغراض کے لئے یہ ضروری تھاکہ محض پارلیمنٹ کی مستعدی ہی کا انہار ہنو بلکہ فوج کے

بالبهشتم بزنوسسم

اثر سے بھی وہ آزاد ہو جائے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک بیره ایسا تیار کیا جائے جمہ یاریمنٹ کا جان نثار ہو اور سمندر پر غلیم انشان فتو حات حاصل کرکے ڈنبار اور وارسٹر کی شان 'و شوکت کو ماند کروے۔اس مقصد سے دیدہ و دانت النینہ کے ساتھ مخاصمت پیدا کیجارہی تھی۔ایک 🤲 قانون جُگ المینیڈ جازرانی ،، منظور ہوا کہ سوائے اس ملک کے جہاز ہے جماں کا مال ہو کسی فیر ملک کے جماز میں کوئی مال انگلتان یں نہ آوے۔اس سے اہل البیٹہ کی جازرانی کو سخت نقعان بنیا کیوبکه اس وربیه سے وہ بہت برای دولت پیدا کرتے تھے۔ایک نئی تجٹ یہ پیدا ہوگئی کہ رودبار کے اندر جس قدر جهاز آویں سب انگلستان کی سلامی اتاریں-ڈ<del>وور</del> سے ساننے دونوں بیٹروں کا آمنا سامنا ہو گیا اور بلیک نے یہ مطالبہ کیا کہ النیڈ کے جماز اینے جمنڈے نیج کریں۔اس سے جواب یں الینڈ کے امیرالجر <u>کان راب</u> نے دبنی تام تو یوں کو نیر کا تکم دے دیا۔ الینڈ کی مبس عامہ (پاریمنٹ) نے ایسے ایک سوع اتفاق قرار دیا اور شرامی کو واپس بلاینے کا وعدہ کرایا گر اس گفت و شنود کے ہر قدم پر انگریزوں سے مطالبات برہتے جاتے تھے یہاں تک کہ جنگ ناگزیر ہوگئی۔ فوج کی بطرنی کے لئے سودہ قانون پیش ہوا گر یارلینٹ کے نئے طرز

عل کے سیمنے کے اٹنے فوج کو اس انتیاہ کی حزورت نہتی۔

۴ بانستم برنوسم

یہ خلاہر تھا کہ جس وقت پالیمنٹ نے خود اپنی برطرنی کا قانون منظور کیا تھا ، اُس نے نئی پالینٹ کے اتباع کیلئے سوئی بچویز سنیں قرار دی تھی۔ الیند کے ساتھ اعلان جنگ ہوتے ہی ، فوج نے فاموشی کی اس روش کو ترک کردیا جر اس نے دولت عامہ سے شروع ہونے سے وقت سے افتیار کر رکمی تھی اور حرن کلیا وسلطنت کی اصلاح ہی سمی درخواست تنیں کی بلکہ پیریجی درخواست کی کہ وارالعوام صاف الفاظ میں یہ اعلان کردے کہ وہ جلد اینا کام ختم طرد گا۔ اس ورخواست سے بجور ہوکہ دارالعوام نے ایک دد جدید مجلس نیابتی " کے مسودہ قانون پر بحث کی گر اس سجت کے دوران میں اوجودہ ارکان نے اپنا یہ عنم بھی کھاہر کردیا کہ وہ بینر انتخاب کے آنندہ یارلینٹ ا میں شامل رہیں گے۔اس دعوی سے افسران نوج کبیدہ ہو گئے اور انہوں نے بے دریے مشورے کرکے یہ مطالبہ كيا كه ١١رالعوام فوراً برطرف كرويا جائے - والالعوام بھى السيى ہی جٹ کے ساتھ اس سے انکار کتا رہا۔ کرامولی نے ان برتنییہ الفاللہ میں فوٹ کے مطالبہ کی تائید کی کہ د، نوج موجودہ پارلیمنٹ کے ارکان سے متنفر ہوتی جارہی ہے ، کاش اُس کے ایسا کرنے کے وجوہ اسقدر قوی نہ ہوتے ،، اُس نے کما کہ اس بدولی کے لئے صحیح وجہ موجود ہے۔ مکانات و ارامنی کے حاصل کرنے میں ارکان

کیں گے یہ

۲

بالبشتم جزنوسم

جیسی غود بونسانہ عرص سے کام نے رہے ہیں، اُن میں سے اکثر جس قسم کی نفرت انگیز زندگی بسر کرتے ہیں، جوں کی جیوں کی جینیت یہ اُن سے جو طرفداریاں ظاہر ہوتی ہیں، ذاتی اغزاض کے لئے عدالت کی معولی کارروائیوں میں جولج دفل دیا جاتا ہے، قانون کی اصلاح میں جو تاخیر ہورہی ہو اور سب سے بڑ کر یہ کہ وہ اپنے کو دائی رکن بنانے کے جو خیالات ظاہر کررہے ہیں، یہ سب امور باعث نفرت و بددلی ہورہ ہیں، یہ سب امور باعث نفرت و بددلی ہورہ ہیں، یہ سب امور باعث نفرت و بددلی ہورہ ہی کہ وہ تو م کے معاطات کا بدولبت کی تو تو ہوست کے دولوں سے کہ وہ توم کے معاطات کا بدولبت

واتعات جنگ کے باعث کچھ وہوں کے لئے یہ ناک پالینٹ کے صد موقع عل گیا۔ ایک خونناک طوفان کی وجہ سے جزائر آرکنیز کے قریب وونوں بیٹرے ایک دورے پر علم کرتے کرتے رفیقے۔ ڈی ریوٹر اور بلیک بیسہ رودبار میں آکر ایک دورے کے مقابل ہوگئے اور ایک سخت جنگ کے بعد المینیڈ کے مقابل ہوگئے اور ایک سخت جنگ کے بعد المینیڈ کے جائزت نے رات کی تاریخی میں راہ فرار اختیار کی۔ آبیین کے زوال کے بعد سے المینڈ کی بحری قوت دنیا میں سبسے برھی ہوی تھی ، اور اس ابتدائی شکست سے فیج کا جوش

مردانگی بت بر گمیا۔ بیرے کو توی کرنے کے لئے بے انتہا

كومشتيل كي كنين اور آزموده كار شراسي پير ايرابجر مقربها

وہ تہتر جنگی جازوں کو لئے ہوے رودبار میں نمودار ہوا۔ بلک بلک سے جازوں کی تعداد اس سے نصف تھی گر بلیک نے فورا ہی اعلان جنگ کو تبول کرایا اور یہ غیر مادیا نہ عنگ شدت سے ساتھ رات تک جاری رہی۔رات سے وتت انگرنیری جهازات بحال تباه طمیز میں واپس آگئے۔ الراب نے اپنے ستول کے سے پر ایک جھاڑو باند کر رودبار میں فاتحانه گشت لگانی، اینے مورد عنایت بیره کی اس شکست ے دارالعوام کا وصلہ بیت ہوگیا۔معلوم ہوتا ہے کہ دواؤں فريقوں ميں كيھ سجوتا ہوگيا تھا كيونكم نئى الجلس نيابتى كا مسوده قانون بھر پیش ہوگیا اور پارلینٹ نے یہ منظور کرلیا کہ وہ آیندہ نوبر یں برطرف ہو جائے گی۔ کرامولی نے اس سے عوض میں نوج کے گھا نے کے متعلق کچھ نالفت سی کی ا این قسمت کے بدلنے سے وارالعوام کی ہمت پھر بر سکئی۔ بلیک کی مرگرم کوشتوں نے اُسے اچندہی مینے کے اندر اندر اس قابل بناویا که وه پیم سمندر میں روانہ ہو جائے۔چار روز ، یک جازات طنے جاتے تھے اور جنگ ہورہی تھی۔ آخسہ اجریزوں کی نتح پر اس جنگ کا فاتمہ ہوا گر طرامی این زوری عصار مجری قابلیت کے باعث اپنے زیر حفاظت مال و اسباب کے جنازات کو بیا لے گیا۔ دارالعوام نے فوراً ہی اپنی توت ے قائم رکھنے پر امرار شروع کردیا۔اس مرتب انہوں نے ه ف يهي لنيس چا إ ك موجوده اراكين ننى پارليمنظية قائم مايس

بالبشتم ربزسه اور جن مجھوں کے وہ قائم مقام ہیں ان میں نئے انتخابات منوں بلکہ انتوں نے یہ بھی قرار دیا کہ وہ بلور نظر تانی ہر انتخاب کی صحت کی جانئے کریں گے اور یہ بھی دیکمیں عے کہ متخب شدہ رکن دارالعوام کے رکن ہونیکی قابلیت رکتا ہے یا سیں۔دارالعوام کے اسرگردہوں اور فوج کے ا فسروں کے ورمیان مشور کے کی ایک مجلس منعقد ہوئی۔ افسروں نے استقلال کے ساتھ حرف ہی مطالبہ سنیں کیا کہ یہ دفعات فاجے کردے جانمیں بلکہ انہوں نے یہ بھی کیا كه ياليمنط فوراً برطرف جو جائے اور نئے انتخابات كا الفام مجلس، سلطنت کے سیرد کروے ہیسلرگ نے اس کا یہ وندال شکن جواب ویا که ۱۹ جاری ذمه داری کسی دوسرت کی طرف منقل ہنیں ہوسکتی ' مجلس مشورہ اس ترالے کے ساتھ دوسری جیج کے کے لئے متوی ہوی کہ اس دربیان میں سوئی تطعی کارروائی مذکی جائے۔ گر مجلس جب دوبارہ جمع ہوئی تو ایس کے سرگردہ اراکین غیرطاض سے اور اس سے اس خر کی تقدیق ہوگئ کہ وین وارالعوام پر یہ زور دیرہا ہے کہ نئی مجلس نیا بتی کا قانون جدے جلد منظور كرايا جائے ، كرامول عصے سے چلا اٹھا كه " يہ معمولي ایا نداری کے بھی فلان ہے ن وائٹ ال سے تحلکر اکس نے قرابین برداروں کی ایک جاعت اینے ساتھ لی اور اُن سے کا کہ دارالعوام کے دروازے کک اسے ساتھ

بالبحت تم مزوس تاريخ الكستان حفد سوم الم ومع چیں۔ وہ فاموشی کے ساتھ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا؛اس وقت وہ رورین معولی سفید لباس اور سفید اونی موزے پینے ہوے تھا-و میٹھا ہوا دین کے پرجش ولائل کو سنتا رہا، اور اپنے قرب بیٹے ہوے سنیٹ جان سے کیا کہ نبی اسوتت جس كام كے لئے آيا ہوں اس سے ول كو سخت صدم ہے "وہ کھے دیر اور فانوش رہا یمانتک کہ وین نے دارالعوام پر یہ زور دیا کہ وہ رسی صوابط کو ترک کرے اس مبوده كو فورأ منظور كركيداكس وقت كرامولي ف میرین سے کیا کہ ۱۰ اب وقت آگیا ہے ،، ہیرین نے جواب دیا که اجھی طرح سوینج یعفے یہ نمایت ہی خطرناک کام ہے ١١١ پر كرامويل اور ياؤ گھنٹے مك تقريريں ساكيا ـ آخر جب يه سوال هواكه « يه مسووه قانون منظور ہوتا ہے " اسوقت وہ اٹھا اور اکس نے خلاف معمول زور کے ساتھ پارلینٹ پر ناانعانی ، خود عرضی اور تاخیر کے پرانے الزامات لگائے۔ اور آخر میں کیا کردد اب تہارا پایستان وقت آگیا ہے ، خدانے تمارا فائنہ کر دیا " بت سے کردی گئ ارکان عفے یں بھرے ہوت اعراض کرنے کے لئے کھڑے ہو گئے گر کراویل نے جواب دیا کالا بس رہنے دیئے الیی باتین بت ہو چکی ہیں یا کرے کے وسط میں جاکر اس نے اپنی ٹوپی سریر رکھی اور یہ الفاظ اس کے زبان سے کلے کر الا میں تم ہوگوں کی اس بک بک کا فاتمہ

اٹھاکر کیا کہ ان اس بازیج کو میں کیا کروں گا۔ اُسے بھی اللہ جا گا۔ اُسے بھی اور اللہ معن کردیا گیا اور اللہ معن کردیا گیا اور

تاريخ انخلتان حديوم

4.4

بالجشتم جزنوستم

پارمنٹ کے منتشر ہونے کے چند گھٹے بعد اس کی کائن کین یعنی مجلس سلطنت بھی منتشر کر دی گئے۔ کرامویل نے خود ارکان مجلس کو بلاکہ کہ وہ الگ ہو جائیں۔صدرمجلس جان براڈ شا نے جواب دیا کہ اللہ ہم سن چکے ہیں کہ آپ نے آج سے دارالنوام میں کیا گیا ہے اور چند گھنٹوں سے اندر تمام انگلتان اسے سن لیگا، نیکن اگر آپ یہ سیجھتے اندر تمام انگلتان اسے سن لیگا، نیکن اگر آپ یہ سیجھتے اندر تمام انگلتان اسے سن لیگا، نیکن اگر آپ یہ سیجھتے ہیں کہ یاریمنٹ بند ہوگئی تو آپ غلطی میں ہیں، یقین رکھئے کہ خود پاریمنٹ کے سوا دنیا میں کوئی اور طاقت ایسی نہیں ہیں جو اسے برطرف کردے ہے۔

\*



## طرنقیه پیورٹینی کا زوال

## 144. --- 1404

اس خاو۔ جن کتابون کا سابق میں ذکر ہو چکا ہے ان میں اکثر اس جزو کے نئے بھی کارآمد ہیں گر اس دور کی اسی کارٹی کیفیت کرامول کی ان یادگار زائد تقریروں سے واضح ہوتی ہے جنہیں کارلائل نے کرامول کے مجموعہ کے خطوں اور تقریروں کی جلد خالت میں جمع کیا ہے ۔ تھرلو کے مجموعہ مرکاری کافلات سے مستند تحریروں کا ایک بڑا ذخیرہ نہیا ہو جاتا ہے ۔ برد کمرز (محافظ سلطنت) کی دومری بارلینٹ کی بابت برتن کا روزنامچہ موجود برد کمرز (محافظ سلطنت) کی دومری بارلینٹ کی بابت برتن کا روزنامچہ موجود برد کھور کرامول و توجیت ہے ۔ رجعت شاہی کے متعلق ایم ۔ گرزو کی تصنیف وجود کرامول و توجیت شاہی کے متعلق ایم ۔ گرزو کی تصنیف وجود کرامول و توجیت شاہی کے متعلق ایم ۔ گرزو کی تصنیف وجود کرامول و توجیت شاہی کے متعلق ایم ۔ گرزو کی تصنیف اور خود کریڈوں کا تفسیل کے دو کا ان تذکر دی بیکر کی خود اپنی سوائے عربی اور خود کریڈوں کا تفسیل و مستند ذاتی بیان سب کار آلہ ایس ۔ }

پارلینٹ ادر مجلس شاہی کے نتشر ہو جانے کے بعد بیور مینوں کی منسان میں کوئی حکومت باقی نہیں رہی تھی کیونکہ ہر عبدہ دار عارض محلس کمکی باب شتيجزد وتهم

کے اختیار کا اسی جاعت کے ساتھ خاتمہ ہو گیا جس نے اسے اختیلا دیئے تھے گر کرامولی نے بہ حیثیت سپددار مُظم اپنا یہ فرض سمجھا کہ امن عامہ کا قائم رکھنا اس پر الزم ہے۔ تاہم انصاف کی بات یہ سبی ہے کہ فوج یا اس کے سید سالار کے کسی فعل سے یہ نہیں تاہم خارانہ حکومتِ قائم تابت ہو سکتا کہ انہیں کسی فسم کی فوجی خود مختارانہ حکومتِ قائم كرنے كا خيال تھا بكه حقيقت يہ ہے كه وہ اپنے فعل كوكسي نوع سے کوئی انقلابی کام نہیں سمجتے تھے۔بیٹک اِن کی کارروائی ضابط کے رو سے ضعیع نہیں قرار دیجا سکتی تھی گرد دولتِ عامیہ کے قائم ہونے کے بعد سے اِس وقت کک انہوں نے جو مجھ کیا تھا اس کا اصل یہی تھا کہ ملک کے حقوق نیابت و خکومت انتیاری سے کام لیا جائے۔رائے عامہ بھی صاف طور بر فوج کے اس مطالبہ کے موافق تھی کہ قائمقاانِ مکک کی ایک کمل و موثر جاعت قائم کیجائے' اور اس تحویز کے سب خلاف تعے کہ پارلینٹ سابق کے القی ارکان نصف انگلستان کو اس کے حق انتخاب سے محروم کر دیں۔یس جب اس فلط کاری کے رو کئے کا کوئی اور ذریعہ بالی نہیں رہا اِس وقت سیاہیوں نے یہ کیا کہ اِن خطا کاروں کو ایوان یارلمینٹ سے نکال دیا پھرامویل نے جب ارکان کو ایوانِ دارالعوام سے باہر انکالا ہے اِس وقت اِس نے یہ اِس نے یہ کما تھا کہ تمہاری ہی وج سے مجبور ہو کرِ میں نے یہ کام کیا ہے ' درندیں فیشب و روز خدا سے وماکی ہے کم محضے یہ کام سے کے بجائے مجے موت عطا کرے اِس کارروائی

سے ارکانِ وارالمعوام بر زیادتی ضرور ہوئی گر اس سے ایک ایسی كارروائي كا روكنا مقصور تهاجس سے كل قوم كے آئيني حقوق تلف ہو جاتے تھے۔ تی یہ نے کہ معالمات عامہ ملی حالتِ موجودہ سے المک کے ہر گوشے میں لوگ دل بردانشتہ ہو گئے تھے '' اور ارکان کے اخراج پر عام طانیت نے مہر تصدیق رگادی تھی۔ برسوں بعد عافظ سلطنت " نے یہ کہاتھا کر ان کے خارج کئے جانے پر ایک کتے تک کو بھونکتے نہیں سنا ایک اندیث یہ يبدا ہو على تعاكر مبادا اور جگه مبى زور شمشير كا استعال اسى طرح یر کیا جائے گر افسروں کے ایک اعلان سے یہ اندلیشہ ایک بڑی مدیک رفع ہو گیا۔اس اعلان میں یہ ظاہر کیا گیا تھا کہ 'اہنیں خود یہ فکر ہے کہ ایک دن کے گئے بھی اختیارات کو اینے اِتھ میں نہ رکھیں خان اختیارات کو فوجی اثر میں آنے دیں" اِس کے ساتھ ہی یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ"مسلمہ قابیت و ریانت کے توگوں کی ایک حکومت مرتب کیجائیگی" اور ایک عارضی مجلس سلطنت کی امزدگی سے ایک مدیک اس وعدے کو بورا عبى كيا گيآ-إس مجلس ميس آهه فوي اور چار كمكي اعلى عهده دار شامِل تمے اور کرامول ان کا صدر تھا۔وین سے بھی اس میں ٹرکت کے لئے کہا گیا گر اِس نے قبول نہ کیا۔ یہ صاف ظاہر تھاکہ اس قسم کی جامت کا پہلا کام یہ ہونا چاہئے تھا کہ وہ ایک نئی پارمینٹ طلب کرے اور اپنی اانت اس سے سپرو كردے كيكن بار سينٹ كى اصلاح كے متعلق جو مسوورُ قانون

m1.

إب شم جزورتم بیش تھا وہ پارلیمنٹ کے اخراج سے ساتھ باطل ہوگیا 'اور مجلس *کرا*نی تقییم علقہ جات کے موافق پارلیمنے کا طلب کرنا کیے بند نہیں کرتی تھی مگر اسکے سائقه مي وه اس سے بعنی محمکتي تقی که، وه خود اپنے اختیار سے ایسے مم اصولی تغیر کی دمر داری اینے سر کیلے اس وشواری کی دجرسے یصورت اختیا ر كُرُّنُى كُرِنْظام لطنت كى تجديد كيك أيك عاضى مجلس لمكى طلب كيجا في كراسول في كرا برس بعد الن بربخت محلس کا قصه نهایت دکنشین صفای محساتھ یوں بیان کیا تھا کہ'' میں اپنی کمزوری و بیوتونی کا ایک قصب سناتا ہوں اور یہ اعتراف کرتا ہوں کر یہ میری ہی سادہ لومی کا نتیجہ تھا۔ اس وقت یہ خیال کیا جاتا تھا کہ جو لوگ ہارے ہم رائے ہیں اور لڑائیوں میں ساتھ لڑنے کی وصب سے سب يكول بن وه باليقين معامات كوصيح طور بر سمينيك ادر حب خوامش کام کریگے تام لوگ وٹوق کے ساتھ یہی سمجھتے تھے اور میرا بھی یمی خیال تھا گر ازام سب سے زیادہ مجھی پر ہے " مجلس سلطنت نے جاءتی کلیساؤں کی بنائی ہوئی ِ فہرست سے جسٹ کر ایک سو چبین' وفادار' خداترس بے طمع " لوگوں کا اتخاب کیا تھا ان میں زیادہ تر ایشکی کیر کے مانند اعلیٰ خاندان و صاحب جائیداو شخاص تھے۔ اور اہل قصبات کا تناسب دسی تھا جو سابقہ پالیمنٹوں میں تھا اِن بربونز پاینٹ ال قصباتِ میں ایک تاجر عرم بربیز گاؤ بربونر نامی تھا اس کے جولاً أَيْ سُوْلِاعِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال ان کا اثر ان کی طبیعتوں پر بہت مبرا پڑا۔ان کے اجستاع سکا

بابثبتم جزدتم

خیر مقدم کرتے ہوئے کراتول کک اپنی فصیح البیانی کے زوریں عجب جوش میں آگیا تھا اس نے کہا ک<sup>و</sup> توم کو یقسین کر لینا چاہئے کہ جس طرح خدا ترس لوگوں نے الا کر انہیں شاہی علای سے نجات ولائ ہے اسی طرح اب یہ ضاترس شخاص خوف خدا کے ساتھ ان پر کومت کرنگے۔ تم لوگ اپنے طلب کئے جانے پر منکر گزار ہو کیونکہ یہ طلب خداکی جانب سے ہے۔ در حقیقت یہ جیرت أكيز امر ب اوريك سے اس كى كوئى تجويز نہيں ہوئى تھى-سمجی اس سے قبل کوئی اعلی طاقت الیبی نہیں ہوئی ہے جو اس درجه خدا کی ماننے والی ہو اور جسے خود خدا اِس ورجب دوست رکھتا ہو'' مجلس نے اپنی عارضی کارروائیوں میں اِسس سے بھی زیادہ جوشس کا اظہار کیا۔کرامولی اور مجلس سلطنت نے اینے اختیارات اسے تغویض کر دئے تھے اور اِس کئے ملک میں یہی ایک اعلی طاقت ہوگئی تھی۔ لیکن جس حکم کے فرایئر سے یہ عاضی محلس ملکی طلب کی گئی تھی اِس میں یہ تمسرط لگاری گئی تھی کہ وہ پندرہ ماہ کے اندر اپنے اختیارات ایک ۔ ودسری عجلس کو سپرد کر دیگی جو اس کی بدایات کے موافق نتخب کہوئی ہودر حقیقت اِس مجلس کا کام ایک ایسے نظام کا مرتب کرنا تھا جس سے حقیقی تومی بنیاد پر ایک پارلینٹ کے گئے رائستہ صاف ہو جائے۔لیکن اس عارضی مجلس نے اپنے فرض کے نہایت وسیع معنی گئے اور ولیرانہ تام نظام سلطنت کی اصلاح کا کام ٹمروع کر دیا سکیسا اور قوم کی ضروریات پر غور کرنے

بالبشتم جزودتم تانح الكلسان حصدسوم ے نئے کمٹیاں مقرر ہوگئیں۔ کفایت شعاری و دیانت داری کا

جو خیال اس مجلس پر غالب تھا اس کا اظہار اِس طرح ہوا کہ سرکاری عمال پر جو کثیر رقم صرف ہو رہی تھی اور محصولوں میں

جو غیر مساوات جاری تھی آئی اصلاح کیائی۔ اِس نے میرت مجل فاضی کے انگیز قوت کے ساتھ بہت سی ایسی اصلاحوں کا کام شروع

كر دياً بن كے لئے الكلتان كو زانه طال تك انظار كرنا یرا ہے " لانگ المینٹ" کورٹ آف جنسری (عدالت حق تک) یں

(جہاں میس ہزار مقدات غیر منفصل پڑے ہوئے تھے) کسی قسم

کی اصلاح کرنے سے گریز کرتی رہی تھی عمر اس مجلس عارضی نے اس کی بھی موقونی کی تجوز کر دی۔ لآنگ یالینٹ کے زانے میں

به سر کردگی مشتصیل ایک کام یه شروع بود تفاکه تام قوانین کو

ایک ضابطے کی صورت میں مرتب کر دیا جائے ' اس کالم سے انجام

کو بہنانے پر اب پھر زور ِ دیا گیا۔قانون بیشہ طبقہ ایسی دلیرانہ

کارروانیوں سے متوش ہو گیا اور اس تو حشص میں یا دری بھی اِس کے ساتھ ترکی ہوگئے کیونکہ یادریوں کو یہ اندایشہ تھا

کہ واڑہ نہبی سے فارج تناویوں کے تسلیم کئے جانے اور عشر

کے بجائے بین مضی کے موافق چندہ دینے کی تجوز سے اِن کی

دولت و نروت آفت میں بڑر عائمی مصاحب عائداد آشخام سمجی

اِس تجویز کے خالف ہو گئے کہ تقریات کے اختیارات طقسمُ نرمی کے باہر والے توگوں سے نگال نئے جائیں مجلس عاضی

اس کی موید تھی گرزمینداروں کا گروہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ آئیندہ کی

ضبطی کا پیش خیمہ ہے۔ اس مجلس پر جسے طنزاً بیربونز یالمنٹ کیا جاتا تھا کیہ افزام نگایا تھا کہ وہ اس نگر میں ہے کہ جائداو کو کیا جاتا ہے کہ جائداو کو کیا ہے کہ جائداو کو کلیسا اور خانوں کو بالکل براد کر دے کا علوم سے اسے وشمنی یا اور وه کورانه و جالها نه خبط میں بتلا ہو کئی ہے۔ اِس کی كارروائيوں كے متعلق جو عام بييني بيدا ہو گئي تھي كرامولي تھي اس میں ٹریک تھا۔ کرامولی علی طبیعت مدروں کی سی نہیں بلکہ نتظموں کی سی تھی کو خیالات کا بندہ نہیں تھا کیش بین کی اِس میں کمی تھی قدامت پرستی کا اوّہ موجود تھا اور سب ۔ سے بر کرکر یہ کہ دہ کچھ کر گزرنے والا شخص تھا۔وہ کلیسا اور سلطنت میں اصلاح کی ضرورت کو تسلیم کرا تھا گر حس تسم کے انقسلابی خیالات اِس وقت ہوا میں گونج رہے تھے اِن سے اسے مطلق بمدردی نبیس تھی۔وہ ایک ایسا أنظام چاہتا تھا جس، سے تا حد اسکان تدریم صورت معالمات میں ابتری نه بیدا ہو-جنگ کے شوروشغب لیں آگر بادشاہت مسوخ کر آگئی تھی تو طویل العبد یارلینیٹ کے تجربے نے یہ خیال تعبی اس کے ول میں جا دیا تھا کہ ملی آزادی کی سنسرط لازمی ہے کہ مجلس دضع تانون کے علاوہ ایک عالمانہ قوت قائم کیجائے۔اس نے این المارسے رور سے آزادی ضمیہ کوفعیاب کردیا تصااوروہ سکے قائم رکھنے کا مُرِجِوتْ حامى عقا- مُكراتِبك اسكى لائے تنى كه ايك باضا بط كليسامونا حاج كليد کے انتظامی علقے ہو نے جا ہئی اور عشر کو یا دریوں کی تنخواموں میں صرف کرنا جا ہے امورمعا شرت میں اس کا مسلان بالکل وہی تھا جو اس کے

باب متم حسنرورتهم مطبقے کے اور لوگوں کا تھا۔اس بے بعد کی ایک يارلمنٺ ميں يہ كما تحاكة ميں نسلاً ايك جنلميں (تريف خانان) شخص ہوں اور میرا خیال ہے کہ امرا<sup>،</sup> شرفا اور متوسط الحال انتخاص کا جو معاشرتی نظام قدیم سے قائم کے وہ توم کے سلَّع مفید اور بہت ہی مفید سیا اسساس اصول مساواۃ سے نفرت تھی جو سب کو برابر کر دینا جا ہتا تھا۔وہ دلچیب سادگی کے ساتھ یہ پوچھتا ہے کرا اِس کا منتا کیا ہے ؟ نہی کہ کا شتکارِ دولت و فروت میں زمیندار کے ہم رتبہ ہو جائے' لیکن میرا خیال بیرے کہ اگر الیہا ہوا بھی ٹو یہ صورت زیادہ ونون تک قائم نہ رہی ہو لوگ اس اُصول کے عامی ہیں' جب خور ان کی باری آئے گی تو دی سب سے زیادہ بلند آہنگی کے ساتھ جا کداد و اغراض مخصوصہ کی تعریفیں کرنے لگیں

یس خلس عارضی کی یہ خیالی اصلاحات کرامولی جیسے نظام لطنت کاردال تنخص کے لئے استقدر خلاف طبیعت تھیں جسقدر وہ إن اہل قانون اور یاوریوں کے ناگوار خاطر تہیں ہو ان اصلاحات كا نشائه بن موت تع -كرامول كا قول تفاكر الإن لوكول کے دلوں یں اس کے سوا کھے نہیں تھا کہ سب کاموں کواکٹ روم لیکن خور مجلس کے اندرونی منانشات کے باعث اسے اس پریشانی سے نجات ملکئی۔جس ون عشر کے خلاف فیصلہ موائے" اس کے دُوسرے روز پرانے خیال کے ارکان نے

هاسم

إب تتتم جسزو رهم

اجانک ایک تجویر یه منظور کرادی که «یه یاربینت جس طرحت مرتب ہوئی ہے اس کے لحاظ سے اب اس کا زائد نشست کرنا دولتِ عامہ کے مفاد کے خلاف ہے اور مناسب یہ کے که سیددار اعظم سے جو اختیارات ہمیں عاصلِ ہوئے تھے ہم اسے واپس سر دیں عصد نے ارکان کی کنارہ کشی کی منظوری تحرامول کے حوالہ کر دی اور اس کارروائی پر جب دوبارہ رائے لی گئی تو اکثر ارکان نے اس کی ٹائید کرکے اے مشککر کر وہا۔ س علس عارض کی برطرنی کے بعد معالمات نے پھر دہی اصورت اختیار کرلی جو تبلس کے قیام کے قبل تھی اور یہ عام تثویت برستور قائم رہی کہ تلوار کی عکومت کے بجائے کسی قسم کی تانونی عومت انائم کرنا چاہئے ، مجلس عارضی نے اپنے ووران قیام میں ایک نئی مجاس سلطنت 'امزو کی تھی۔ اس جاعت نے نوراً اہی التوقیع حکومت " یا دستوالعل کے نام سے ایک قابل یادگار نظام سلطنت مرتب کیا' جسے افسروں کی مجلس نے بھی قبول کر لیالے ضرورت نے انہیں مجبور کر ویا تھا کہ جس کام سے وہ یہ کے جھیکتے تھے اب اس کام کو افتیار کری یعنی بنیلی قانونی توقیع **مکر**مت بنیاد کے طقبات انتخاب میں تغییر و تبدل کریں اور انہیں طقہائے روستوراتعمل أنتخاب مين اصلاح كرك أيك بني يارليمنت جع كرس-ايك حكومت یار سینٹ میں چار سو ارکان انگلستان کے گئے ' تمیں'' اسکاٹلینٹر اور تیں ہی آڑلینڈ کے نے تجویر ہوئے تھے جمونے چھونے وران قصبوں کو جو مگہیں ابتک ماصل تھیں وہ بڑے علقوں

14

بالبهتم جسندودم

اور زیادہ تر صوبوں کی طرف منتقل کر وگیئیں۔ارکان کے انتخاب میں رائے دہی کے تمام مخصوص حقوق مسوخ کر دیے گئے اور رائے وہی کے لئے ایک عام اصول یہ قائم کر دیا گیا کہ دوسو یاوند کی جأُماه مُتقله يا غير مُتقله كا مالك بهونا الطابئ كيتصولك اور بمانديش اس موقع پر رائے وہی کے حق سے خارج کر دے گئے تھے (ہداندلین" سے وہ لوگ مراو تھے جو بارشاہ کی طرف سے کڑے تھے)۔ آئین سلطنت کے روسے چاہئے یہ تھاکہ حکومت کی تماً مزید ترتیب و تنظیم اسی پارلیمنٹ کے اوپر منحصر کر دی جاتی مگر دورانِ انتخاب میں بانظمی کے خوف اور ایک انتظام منتقل کے شوق نے مجلس سلطنت کو اس امر بر آبادہ کیا کہ رہ برو محکم اللہ سلطنت) کا عہدہ قبول کریلنے کے لئے گرامویل بر زور ٹوالے اور اس طرح اینے کام کو کمل کر دے۔کرامول کا قول سے کہ دران نوگوں نے جیسے کہا کہ آگر میں حکومت کا کام نہ سنجالوں گا تو ان کاموں کا انتظام و انصرام دشوار ہو جائیگا اور مثل سابق کے خونریزی و ابتری پھر پیدا ہو جائے گی "اگر ہم کرامولی کے بیان کو تعلیم کریں تو یہ ماننا پڑلگا کہ اِس نے ایہ عہدہ اُس وقت قبول کیا جب افسروں نے اِس ام پر زور دیا کہ ور حقیقت اِس سے مقصور یہ ہے کہ سببہ دار اعظم کی حیثیت ہے جو افتیارت اسے حاصل ہیں وہ محمعور ہو جائیں اور اجماع البینٹ کے وقت تک وہ بلا مشورہ مجلس سلطنت کے کوئی کام نہ كرسكے حقیقت بھی يمی ہے كہ اب "مافظ" كے اختيارات

بہت محدود رمینے تھے مجلس سلطنت کے ارکان کو اگر ج ابتدأ اسی نے نامزد کیا تھا گر اب کوئی رکن بلا منظوری بقیہ ایکان کے علیحدہ نہیں کیا جاسکتا تھا۔تمام فیر ملکی معاملات میں اِن کا متورہ ضروری تھا، صلح و جنگ کے گئے ان کی منظوری لازی تھی ۔ سلطنت کے بڑے بڑے عہدوں کے تقرر اور نوجی و مکی اختیارات کی تفویض کے ئے ان کی رضامندی کی قید تھی۔آئندہ کے محافظان سلطنت کا أتخاب بھی اسی تجلس کے التھ میں تھا۔ مبلس سلطنت کے أتظامی قیور کے ساتھ پارلمنٹ سے سیاسی قیور بھی بڑھا دئے ے دو پارلینٹوں کے درمیان زادہ سے زیادہ میں برس کا وقفہ ہو سکتا تھا۔ پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر نہ قانون بن سکتے تھے اور نہ محصو لَگَائے جا مکتے تھے اور بارلیمنٹ جس قانون کو منظور کرنے برڈ کمٹر (محافظ سلطنت) اگر اس کی منظوری سے انکار مجمی کرے تو مجمی بیں روز گزر جانے پراسے قالی نفاذ سمجھا جانا چاہئے تھا۔ اسس میں تیک نہیں کہ یہ نیا نظام سلطنت عام پیند تھا۔ ایک صیح پارلینٹ کے وعدے اسے بند او کے لئے موجورہ حکومت کے قانونی نقائص پر بروہ پڑ گیا تھا اِس حکومت کو عام طور پر عاضی حیثیت سے قبول کیا گیا تھا اور اِن کی كاررواليوں كو قانون قوت إس وقت حاصل مو سكتي تھي جب آنيده بارلينت انهيس منظور كريتي ور موسم خزان ميس جوارلينك

ر میں میں ہوئی اِس کے ارکان کی عام خواہش وسٹ منٹ ٹر میں جمع ہوئی اِس کے ارکان کی عام خواہش یہ تھی کہ اِس معالمہ کو اصولِ پارلیمنٹ کے موافق کے کر دیا جائے بالبشتم جزو دسم

تا ریخانگستان حصیوم

میں ہالے کی پار نمیزٹ جس قدر یاد کار ہے اور اس نے مینے کی ایک ایک اور کی ایک تابت کی یہ بات کسی دوسے ری پار تمینٹ کو کم نصیب ہوئی ہے تاریخ انگلتان میں یہ بہلی پارلینٹ تی جس میں اس زانہ کی پارمیٹ کے انند اسکاللینڈ و الرلینڈ کے نائندے انگلتان کے نائندوں کے پہلو یہ پہلو بٹیے تھے اور بادشاد کے فران پذیر و ویران قصبات کے قائم مقام غائب ، ہو گئے تھے' باوجودیکہ شاہ پرست اور کیتھولک رائے دہی ہے غاج کر دئے گئے تھے اور چند حدسے بڑھے ہوئے جمہوریت پیند ارکان کے نام بھی مجلس شاہی نے از خود خارج کر وے تھے امپر بھی یہ پارلینٹ اپنے تبل کی تام پارلینٹوں کے مقابلے میں الأآزاد بإلينك المحي جاني كي منزاوار البيدرائ ومندول في جس بازادی کے ساتھ اپنے حق کو استعال کیا تھا اس کا ایک بنوت یہ ہے کہ پرسبیریں ارکان بہت بڑی تعداد میں منخب ہوئے تھے۔طول انجد پارلینٹ کے بہت سے ارکان بھی مُغنب ہوگئے تھے۔ سیسلرگ بریڈسٹا اور اِن کے ساتھ الرؤمرب اور سربیری وی (انجبر) بھی دوبارہ پارلینٹ میں آگئے تھے۔اس پارلینٹ کا پہلاکام یہ تھا کہ وہ حکومت کے معالمے پر غور کرے۔ ہیارگ اور اس کے ساتھ زیادہ پرجوش جمہوریت پسندوں نے مجلس ملطنت ادر محافظ سلطنت دونوں کے تانونی جواڑ سے الکار کر دیا تھا اور ان کی مجت یہ تھی کہ طویل العہد پارلینٹ برطرف ہی نہیں ہوئی ہے لیکن اِس ولیل کا اُٹر جس قدر عارضی انتظام پر پڑتا تھا اس قدر

بالتضتر حزووتهم

خور اس پارلمینٹ بر تھی بڑا نفاحب میں یہ لوگ تھی شرکب ستھے۔ بیس اکثر ادکان نے حرف اس امرکو کا فی مجھا کرنظام مطنت اور پرونگرسٹ (محافظ سلطنت) کو عارضی حینبیت سے تسلیم كرلميا جائے۔ اس كے بعد النول نے فوراً مبی يه كارروالي ا سشروع کردی که اصول بار المینٹ بیر حکومت قائم کیجائے توقیع حکوت نے نظام سلطنت کی بنا قرار وی گئی اور اس کے ایک ایک فقرے کو منظور کیا گیا۔ کرامول کا بحیثیت محافظ سمے قائم رمنا باتفاق عام منظور مهوا، كر ال ام ير سخت مباحثه موا کر اسے استظوری قوانین یا پالیمیٹ کے ہم رتبہ قالانسازی کا اختیار دیاجائے یا نہ دیاجائے۔ میدگر نے اس بحث میں سخت کلامی سے کام لیا گر اس سے عام اعتدال میں کوئی فرق نہیں آیا کیکن پکایک خود کرامونل نے درمیان میں دخل دیدیا۔اس نے محافظ کے فرائض کو اگرجیا بإ دل نا خوانسته قبول کیا تفا کگر ده سمجهتا تفا که اس منصب یں جو کچھ تا نونی کمزوری ہے قوم کی منظوری عام نے ضرورت سے زیادہ اس کی تلافی کروی ہے۔ اس لے کہاکہ المن الله اور ان سلطنتول کے تمام باشندے اس امر کے شاہد ہیں کہ میں اپنی خواہش سے اس جگہ پر نہیں آیا ہوں"اس کی حکومت کو شہر لندن نے ، فوج نے اور جبول کے موقر فیصلوں نے تبول کرلیا تھا، سرضلع نے اس کے اِس محضر بھیج نے خود ارکان یالیمنٹ

بالبشتم عزو وتهم

اس کی طلب پر حاضر ہوئے ستے ۔ان وجوہ سے اس نے یہ سرال کی کلا کیا وجہ ہے کہ میں اس غایت خداوندی کی موسی موروثی ادعا کے مقابلے میں کم سجھول وہ قوم کی اس رضامندی عام میں خدا کی مرضی کو مضمر سجھتا اور اسے وہ گذشتہ بادشاہوں کے "حقوق خداداد" سے برتر خیال

كرتا تھا۔

لبكن كرامويل وارالعوام كى كارروائيول كو جس تشوي سے د کھے رہا تھا اس کی ایک اور وجہ بھی تھی۔ اجماع یارمنٹ حكومت سمى حدسے بہت آگے جرح كيا کھا اس كي تقل انتظام کی خوامش کو صرف رائے عامہ ہی سے تقویت نہیں عال اہوگئی متی کبکہ سر روز کی شدید ضرورتیں بھی اس کے خيال كو توى كرتى جاتى تفيرا فيوقيع حكومت " من يه قراريايات كه جبتك باليمين اس معامله ميس مزيد احكام جارى كرب، اس وقت یک "محافظ" اینے اختیار سے صرف ماضی قوان نافذ كرسك كا كرامول نے نماً اس اختيار سے فائدہ اٹھاكم ابنی میرت انگیر قوت عمل کو ثابت کردیا۔ اجماع بارلیمنٹ کے تبل کے نو مینے میں جونسھ قوانین نافذ ہوئے۔ الینہ سے صلح سوگئ کلیسا کا انتظام دیت ہوگیا ، اسکاظمینڈ سے اتحاد کمل موگیا - کرامول کے خواب رخیال میں بھی یہ بات نہ تھی کہ ان کارروائیوں پر یا جس اختیار سے یہ کارروائیاں علی میر

آئی ہوانبراعتراض موگا۔ اے اپنے کام پر اس درجہ و توق تھا کہ وہ پارلینٹ سے حرف ان کی تعمیل کی توقع مکھتا تھا؛ ارکان یارلینٹ کے بیلے ہی اجتاع کے موقع پر اس نے کہا تھا کہ عمارے جمع ہونے کی بڑی غرض یہ ہے کہ تم كُرْتْ و كالرك اور أنده كا انتظام كرد أكرج مين خود بہت، کچھ کرچکا ہوں گر اہمی بہت کچھ کرنا باتی ہے سے اسے برنگال سے صلح ادر اسپین سے اتحاد کی ضرورت محسو ہوئی۔ تام قوانین کو ایک ضابطے میں مرتب کرنیکے ساتے مسودات دارالعوام کے سامنے بیش کئے ۔ اورالنوام کے سامنے بیش کے بهٔ آبادی و انتظام کی تکمیل ابھی باتی تھی بیس کرامول کو یہ بہند نہیں تھا کہ ان معاملات کو جھوڑ کر اٹینی سوالات کی بجٹ سٹروع کی جائے کیونکہ اس کا خیال تھا کہ خدا کی حضی یہ ہے کہ ان معاملات کا فیصلہ مہوما ئے کیکن اس سے بھی زیادہ اسے پارلمینٹ کا سے رعویٰ ناگوار مقا که قانون. سازی کا اختیار کلیته پارمنیط می کو ماسل رع ۔ اویر ذکر موجیکا ے کہ کرامول کو طویل العد بالمینٹ کے تجربہ سے یہ لیتن موگیا تھا کر ایک ہی جاعت سے م بھ میں قانوں سازی و عالمان اختیارات کے جمع ہوجانے سے آزادی عام کو کس قدر خطرہ مبنی اجاتا ہے۔اس سے میال آیا پارلمنیٹ کے دوامی ہوجانے یا اسکے اختیارات سے عوام کونعمان بینی جانے کا تمارک حرف یول ہی ہوسکتا تقامر حکومت کا کام

اکیب شخص واحد اور پارممنی کے ورمیان مشترک موجائے اس عالمه میں اس کے ولائل کیسے ہی قوی موں گراس نے جس طرح اس مقصد کو بوراکیا وہ آزادی کے حق میں ور اُخرکار طرائق پیورٹمین کے لئے ملك أبت بواس في اني تقرير كو ان الغاظ برختر كيا تحاكة اكر خدانے مجھے اس کام برشنین کیا ہے اور قوم نے اس کی تقدیق کی تواب خلا اور قوم می اس کام کو میرے باقد سے سکال سکتے ہیں۔ ورنہ کسی اور طرح ملیں اس سٹے دست بردار ننیں ہوں گا''اس کے ساتھ ہی اس نے یہ اعلان کردیا کوا یا لیمیٹ کا کو لی رکن وارالعوام میں فافل رَ موف إلى كا جبتك اس اقار ير وستخط ما كروك كه حکومت جس طرح ایک شخص دا حد اور یا نِمنٹ کے در میان ریمنٹ منترک قرار یامکی ہے اس میں وہ تغیر نہیں کرے گائی کسی ، طِرِفِي استُوارت إوشاه ن ان كسى نعل سے نظام سلطنت كے قانون کی اس سے زیادہ ولیانہ مخالفت سیں کی تھی۔ یا کام جس تدر خلاف قانون تھا اسی قدر بے طرورت بھی تھا حرف سو ارکان نے اس تسمر کا افرار کرنے سے انکار کیا اور تین سو ارکان فے اس کر وستخط کردے۔ اسی سے نظام ہے کہ کراہولی جس اطینان کا خوالم ال تھا وہ باسانی تام یارسمینٹ کی گٹرت رائے سے بھی حاصل ہوسکتا تھا لیکن اس ا قرار کے بعد جو ارکان دارالعوام میں رو گئے ستھے ان میں نظام سلطنت کے کام کے سعلق کسی تمسم کاضعف نئیں بیدا ہوا اور وہ کورے انتقلال سے اینا کام کرتے سے انہول

باب بشتم جزو ومم

حکومت کے متعلق ایٹ واحسد حق خاموشی کے ساتھ اس طرح نابت کیا کہ محافظ کے احکام پر نظرتانی کرنے اور انہیں وانون کی صورت میں لانے کے کئے ایک کمیٹی مقرر کردنی توقیع حکومت کو ایک مسودہ قانون کی صورت میں بیش کیا گیا اس پر بحت مولی اور کسی تدر ترمیم کے بعد تیسری مرتبہ بڑھا گیا۔لیکن کرنے وا نے بھر ماخلت کی۔ شاہ پرستول میں دوبارہ کچھ حوکت بیدا مولی تھی اور کرامول نے اسے پارلمنٹ ہی کی منا لفایہ رونٹس کی طرف منسوب کیا کہ اسی وجہ سے ان میں یہ نئی توقعات یدا ہوگئی ہیں۔وصول محصولات میں تاخیر سوجائے سے فوج کی تنخواہیں سرکی ہوئی تھیں اور فوج میں بردلی بیدا مورتی کتی -محافظ نے کہا کہ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ قوم میں امن و سکون پیا کرنے کے 'بجائے مقاملے کے گئے میدان تیار کیا جارہ ہے ۔ نم خود الفاف کرو کہ اس حکیمت نے جو انتظامات کئے نئے ان پر بجت کرنے میں وقت صف کرنا قوم کے حق میں کچھ مفید برسکتا ع،اس کے بعد اس نے عصد آور المامت کے ساتھ یہ اعلان کرویا کہ ایمنیٹ برطرت کردی گئی ہے۔

برمرے رہ من مسلم المجمعی برطر نی کے ساتھ آئینی حکومت کی تام نئی مطلق امغانی خلام در المینٹ کی بار میں مطلق امغانی خلامرداریوں کا خاتمہ سوگیا "می نظرت سلطنت "کا جو طریقیہ تا تم کیا گیب تھا 'اس نے خود اپنے ہی فعل سے تانونی تصدیق کے تام وقعوں کے تام وقعوں کو ضائع کردیا اور محف مطلق الغانی کی صورت اختیار کی وقیعیت کراموتی نے بی میں تام وقعوں کو ضائع کردیا اور محف مطلق الغانی کی صورت اختیار کی وقیعیت کراموتی نے بی م

كي تهاكه وهوتوقيع حكونت "ك قيووكا بإبند بيِّ اور اس فنوفيج " میں جو خاص قید اِس کے اختیار پر نگائی گئی تھی وہ یہ تھی کہ وہ بنیر منظوری پارلینٹ کے محصول نبیں عاید کر مکتا گر ضرورت کے مدر سے اس شرط کو معطل کر دیا تھا کرامویل نے وہ الفاظ امتعال کئے جو اسٹریفرڈ کی زبان سے موزوں معلوم ہوتے ک اِس نے کہا کہ" فغالطہ پر نائشی عل کرنے سے بجائے حقیقی طانیت کو قوم زیادہ بسند کرے گی "اس سے انکار نہیں ہوستا کہ شاہ پرستوں کی بغاوت کا اندیشہ ضرور تھا گر عام بد ولی کے امث یہ خطرہ معاً دونا بوگیا تھا۔ وائٹ لاک کا بیان ہے کہ إُس موقع پر بہت سے نہیدہ ومعزر محبان وطن آزادی عامیہ سے ماریس ہوکر بادشاہ کے واپس بلانے کی طرف ماعل م علے سے "عام آبادی میں یہ رجبت منیال اور بھی تیزی سے سایت کرگئی ایشتار کے ایک وقایع نولیں نے وزیر سلطنت س یہ کھھا تھا کھ ان صوبجات میں تاب کے ایک ہوا خواہ کے مقاملے میں چارکس اسٹوارٹ کے پاینج سو ہوا خواہ موجو د ہں" ليكن فوج كے غلبہ كے سامنے يہ عام بدولى بھى بے الر رہی شاہ برستوں کی شورش کا سب سے زیادہ خط ناک رَبِزِ یار کشائر معلوم ہوتا تھا گر اس نے مطلق حرکت کک نہ کی یا ہون اور نواح ویکز مین کچیم شورشیں ہوئی كر وہ بہت جلد دبا دى گئيں اور ان كے سرگروہ بھانسيون یر لٹکا ویٹے گئے۔شورش اگرچے آسانی سے دب گئی لیکن

حکومت پر ایک نون طاری ہوگیا۔ جس کا نبوت ان پُرزور کارروائیوں سے متاہے جو قیام امن کے خیال سے کارول کو اختیار کڑا طیب ملک کو دس نوجی حکومتوں من تقییم کویا ی اور سر حصو ایک میجرجزل دامیریش) محسیروموااورام یافتیا دیا گیا کہ تام کیتھولکوں اور شاہ بیک توں سے ہتافیط كر لے اور مشنبہ لوگوں كو كرفنار كرنے ۔اس فوج طلق العناني ميجوجول کے نیام کے لئے روپیکی ضرورت یوں پوری کی کئی سکم مجلس سلطنت کے ایک کم جاری کردیا کہ جن نوگوں نے کسی زمانے میں بھی مادشاہ کی حابت میں متبیار اُٹھائے ہوں وہ اپنی اس شاہ سیستی کے جرمانے کے طور یہ سرسال اینی آمدنی کا دسوال حصد خزانے میں داخل کریں-بیحکم قا بون معا فی عام سے بالکل خلان تھا ''میچرجنرلوں''نے اپنی خودسری' س قديم مطلق البناني كي تدبيرون سے بھي فائده آتھا اي-تھا کے ابوے با دری شورش کے عطر کا نے میں بت ئیر جوش تھے۔اس کے انتقام کے طور پران کے لیے بہ المت و معلی کا کام ممنوع قور دیا گیا۔ مطابع پر ایک سخت اصناب قائم کردیا۔ گیا وصول خاص می فنط " کے حکم سے محصول مائد کے گئے تھے ان کے وصول کمرنے کے لئے اساب منقولہ کک ضبط کیاجا نے لگا۔ اور جب سلافی نقصان کے لئے ایک محصل پر عدالت میں مقدمہ دائر کیا گیا تو انتخافے کا کہل ٹاور میں قید کردیا گیا -

باب ہشتم جزو ومم مكالملينكر بيرو كمراغ الي منصبي اختبار كو اس شان اور ايسي والمالي کے ساتھ استعال کیا کہ اگر جبر کے لئے معافی ممکن ہے سُرلينظ نو شايد وه بعى معاف كرديا جائ مطويل العهد بإليمنت نے جس ندر اہم کام انجام دیناچا ہے گئے ان میں سب سے بڑا کام یہ تھا کہ تینوں سلطنتوں کو متحد کر دیا جائے ، اور 'سرمبری دین کی قابلیت و کوشش سے اس بالمینٹ کے نختم ہوتے ہوتے اسکالمینڈ ادر اُنھتان کا اتحاد پایہ کمیل کو بہنچ جبکا تھا لیکن اس کاعل میں اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کی کہ کے اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کے نے جار تھینے کی رصعب جنگ سے بعد المینڈر میں ازمرانو سکون بیدا کرویا اور آگھ مزار فوج اور قلعول کے ایک سلسلے کی رو سے سب سے زادہ مقسد قبائل کو امن قائم رکھنے یہ مجبور کردیا تھا۔اب اس کے جانشین جزائین کی اعتدال کیندی و اصابت رائے سے مکے بین م طن اطینان و سکون ہوگیا۔ پرسٹبیرین طریق میں <sub>آی</sub> زائد كوئى ماخلت ننس كى كئى كە نىسى مجلس عامد بندكۇرىي کبکن ندسبی آزادی کی پوری پوری حفاظت کی مگئی بلکہ بین نے ان مظلوموں کیک کی حابت میں کوشش کی

جنیں اہل اسکالمند ایے نفصب کے باعث جادوگری کے الزام بين طرح طرع كي عقوبت مين مبتلا ركھتے اور زنده ما الله التي تي حكومت كي معدلت محسري اور

باب مشتم فيزودتم

فوج کے حیرت اُنگیز انضباط کو نمالی ش*ناہ پیکستوں بنک* نے تسلیم کرلیا تھا۔ برط نے بعد میں کیا تھا کہ اس آعظ برس کے نصب سے زمانے کو ہم بہیشہ بست ہی امن و خوشحالی کا زمانه سمحضے رہے ہیں " لیکن ان دونول سلطنتوں کے سامقہ اور نیز متحد کرنے کے سطح زیادہ سخت کا رروائیوں کی ضرورت متھی۔ آئر کُن نے منتح آئرلینڈ کا کام جاری رکھا تھا اور اس کے انتقا ل کے بعد جنل لڈتو نے اسے کمیل کو بینچایا۔جس بیچی کے ساتھ کام شروع ہوا تھا دہی بیرجمی آخر کک تاعم رہی۔ نزارو<sup>ں</sup> أدمى تلحط اور علوار كى ندر مو كئے - اطاعت اخت يار كرنے والے جهازوں ميں بھر بحد كر جميكا اور جزائرغوالہند کو بھیج جارے تھے اور وہاں جبرسے مزدوری کے گئے فروخت کئے جاتے تھے۔ تیبم لڑکے کطیکیاں اور مقتولوں کی بیوالیں جزائر ہارینڈوزر میں زمنداروں سے ہتھ فوت كروى جاتى تفيين - تنكست خورده كيتجمولكول مين جاين ے زائد آدسیوں کو یہ اجازت دی گئی کر وہ دوسرے ممالک کی فوج میں بھرتی مبوکر ہیے جائیں کیا کئے انہوں فرانس و المين كے جمندوں كے نينے ياہ لى-مافظ کے فابلترین حیو لے بیٹے ہنری کرامول نے نوآباوی کا جو کام شروع کیا وہ تلوار کے کام سے بھی زیادہ میب کا بت موا - ا<del>کسٹر</del> کی نو آبادی کمو ہمونہ فراردیا کیا

والله بالبهشتم حيزه وتمم

حالانکہ یمی وہ مملک کارروائی متی جس نے اگر لینڈ کے اتخاو کی تام امیدوں کو خاک میں لماکر ہمیشہ کے اتخاو کی تام امیدوں کو خاک میں لماکر ہمیشہ کے لئے جنگ و بناوت کا سلسلہ تائم کردیا تھا رعایا کے مفروضہ جربول کے اعتبار سے انہیں مختلفِ ورجول میں تفنیم کیا گیا عقا مناسب عدالتی کارروائی وسعت نہیں وی گئی۔ جن سیتھولک صاحبان جائداد نے پارلمینٹ کے متعلق الحجیے خیالات کا اظہارِ نہیں کیا تھا النول نے اگرجہ جنگ میں کسی قسم کی شرکت بھی نے کا میر بھی بطور منز ان کی شلت جائداد ضبط کرلی گئی جن بوگوں نے ستبارا کھائے نے انی تامرجائدادضبط کرلی کئی اور وہ کنا ط كى طرف سال دے كئے اور وہاں مقامی قبائل كى زمينيں ليكران كونتى جائلودى وی گئیں اس انتظام جدید میں آئرلینڈ پر جو مصیبت، نازل ہو گئی ایسی معیبت ازسنع موجودہ میں کسی قوم بر نازل منیں ہوئی ہے۔جن تکیف وہ روایات نے انتخاب تان و ٱلركينة من تفرقه وال ركها سم ان من يورهنول کی خونزیزی اور ضبطی جائداد کی یاد سب سے زیادہ آزار وہ سے - ارکینڈ کے دہقان کے نزدیک بدترین العنت كرامول كا نام سيم - مما فظ كى يكاررواني الرج

باب شتم حزو دسم

منایت درجہ ظالمانہ علی گر جو غرض علی دھ اس سے حال ہوگئی۔ اہل ملک کی تام آبادی بے بس اور بابال موگئی، امن و انتظام قائم ہوگیا اور انگلتان واسکا صابغہ کے معلی ایک کشیر لنداد کے آجانے سے بروسٹنٹ آباد کارول کی ایک کشیر لنداد کے آجانے سے اس شاہ شدد ملک کو نئی خوش حالی حال ہوگئی سے اس شاہ شدد ملک کو نئی خوش حالی حال ہوگئی سے بڑھکر یہ کہ اسکاٹلینٹ سے بھی بروسکی مقاموں کو عام بارلیمنیٹ سے بھی موگیا اور اس ملک کے قائم مقاموں کو عام بارلیمنیٹ میں تیس جگہیں، دی گئیں۔

بین یس جہیں دن ہیں۔

انگستان میں کرارویل نے شاہ برستوں کے ساتھ الگلستان

ان دشمنوں کا سا برتاؤ کیا جن سے صلح نامکن بچے لگئ اور
لیکن اور مرطرح اس نے ابنی المانی و تدارک کے وحدے محمیت

کو انجی طرح پورا کیا۔ مجلس عارضی نے جن انتظامی
اصطلات کی تجویز کی تھی ان میں سے بہت سی اصلای

مر دارالوام کی برطرفی کے بعد اس معالمہ میں اور بھی
کمر دارالوام کی برطرفی کے بعد اس معالمہ میں اور بھی
زیادہ مستعدی سے کام میں گیا اور سو کے قریب
بنگامی قوانین جاری کئے گئ جس سے حکومت کی
جفاکشی و کارگزاری ظاہر ہوتی ہے۔ کرامویل نے جن بیشار '
معاملات کی طرف توج کی ان میں پولمیں ، تفریات ما
معاملات کی طرف توج کی ان میں پولمیں ، تفریات ما
معاملات کی طرف توج کی ان میں پولمیں ، تفریات ما

بابهشتم حزودتم تيد كياجانا، حرف جند معاملات بين ايك بنكامي قانون کی رو سے جس میں بچاس سے زیادہ دفعات ستھے ؟ مدالت حق رسي كي اصلاح كي گئي۔ حكومت اساقف كي شكست اور يرسبطين طريق كى ناكامى سے كليسا يس ايك ابتری بربا موکئی تھی اس ابتری کو متعدد ماقلانہ ومعتدلانہ کارروایوں سے رفع کرکے تھم ایک انتظام قائم کردیا گیاد سربیستی بزہبی کے حقوق میں کسی طرح کی دست اندازی نہیں کی گئی گر ایک دو مبلس تنقیع " اس غرض سے مقرر كى كئى كه وه اس ام كى جانج كرے كه ياورى جن اوفاف یر مامور میں وہ اس کے اہل بھی میں یا سیس - اس مجلس کے ارکان میں ایک چوتھائی اشخاص ایسے ستھے جو طبقہ نہی میں داخل نہیں تھے۔اس سے ساتھ ہی ہر صوبے میں ناظمول اور پادریوں کی ایک مجلس کلیسا قائم کی گئی کہ وہ نہیں معاملات کی بگرانی کرے اور ادماش اور ناکارہ یا ورلول کی تفتیش کرکے انہیں خارج کروئے كرامويل كے خالفين بك كو مي تسليم كرناظرا كه اس بخويز بر بہت ہی خوبی کے ساتھ عمل ہوا۔ بلقول بیکسطر اس كارردائي سے ملك مين ايے قابل وسنجيده واعظ ميا سو گئے جو پارسایانہ زندگی بسر کرتے اور رواداری کا برتاؤ کرتے سے " چونکہ نہی سرمیسیوں کے حسب میں کیجیاتیں اور آزاد بنال دونوں طربق کے بادری مقرر کئے جائلتے تھے

باب مشتم جزو رسم

اسطان علاً یہ شکل عل ہوگئ کہ نہیں دسیع الخیالی کی بنا بر تام پيورلمينول ميں اتحاد ہوجانا چاہئے۔اس نو ترتبب کلیا سے جو لوگ منفق نہیں تھے ان کے عقائد میں ما خلت کرنے کے اختیارات تام و کمال اس کلیسا سے نکال کئے گئے کے کرامویل فصرت حکومت اساقف کے حامیوں سے سنحتی کا برتاؤ کیا کیونکہ وہ انتیں سے پاسی طور پر حطرناک سبحة تا تقا، ورنه اور تام اعتبار سے اس نے آ خرتک نہی آزادی کو قائم رکھا۔ اس نے کوئیکیوں تک سے عمرروی کی اور انہیں اپنی حفاظت میں نے لیا حالاتک تام سیحی فرقے انہیں مفسد و مرتد سیجھتے تھے۔ اودورہ اول کے زمانے سے ہیودی اٹھستان سے فاح کردئے گئے تھے، اندول نے اب پھر اس ملک میں آنے کی وفوات کی اور کرامول نے ان کی درخواست کو علمائے ندمب اور تاجروں کی ایک کمیشن کے روبرو اظہار رائے کے لئے بیش کیا یکبیشن نے درخواست کو نامنظور کردیا ، گر کر<del>امول</del> نے اس نامنظوری کا کھر خیال نہیں کیا اور چین میووی الكستان من أكر لندن و اكسفورد مي أباد بوكئ - لوكول نے کراموہ کے اغماض کو اجھی طرح سمجھ کیا اسلئے كسى نے ان سے كھھ تعرض نئيں كيا -

كرابويل نے خارجی معاملات كو جس طراق پر انجام دیا كرامولل ور اس سے اس کی طبیعت کی کمزوری و قوت اس نوبی کی ل<del>یور پ</del>

باب مبنتتم حزو دمم

واضح ہوجاتی ہے کہ کسی اور کارروائی سے یہ بات منیں پیا ہوسکتی۔جب اثنا میں انگلستان اپنی آزادی کے لئے ایک سخت اور طولانی جب دو جهب دمیں پیشنا ہوا تھا اسی ووران میں گرد و میش کی دینا کی حالت بتمامه برل کئی تھی۔ جنگ سی سالہ ختم ہو حکی تفی کے طاوس اور اس کے بعد کے سبیدالاران کویڈن کے فتوحات کو رشلیوکی حکمت کی اور نوانس کی ماخلت سے تائید مال ہوگئ تھی -جرمنی میں نمب یروشٹنٹ کو خاندان آسلی کے نفسب وسرص سے اب کوئی اندینہ باقی نہیں را نفا معاہدہ دلیشفالیا کی رو سے ندیم و جدید ندیجب والول کے ممالک میں ایک ایک میں ایک اس مالی مزنبہ کینھولک خاندان کے نوٹ سے بیفکر ہوگیا تھا جس نے جاراس پنجم کے وقت سے پوری کی آزادی کو خطرے میں ڈال رکھا تھا۔اس خاندان کی آسٹروی شاخ نے مغرب میں دست اندازی کا خواب دکیمنا جھوڑویا کھا اسے شکری کو ترکوں کے قبضے سے کال کینے اور خود آسطریا کو ان کی دستبرو سے بچانے کے لالے پڑے ہوے تھے۔الین پرایک عجیب طرح کی جمود کی حالت طاری تھی۔یا تو وہ تام یورپ پر چھا جانے کی کوشش میں تھا اور یا ا انود تیزی کے ساتھ فرانس سے چکل میں تھنسا جلاجارلم

بابهضتم جزودتهم تاريخ الظلستان مصرسوم خفاء فرانس كا اگرچ وه دور دوره منبي را عفا جس كي واثت لوئس جارہم کے عبد میں بیدا ہوگئ تھی گر تھر بھی تنام بورت میں اس کا اثر غالب تھا۔ نہی وشواریوں کے رفع ہوجائے کے بعد جو امن و انتظام قائم ہوگیا تھا اس سے اپنے منظم و زرخیز کلک میں فرانسیسی قوم کو اپنی خلقی محنت اور زہانت کے ظاہر کرنے کا موقع کلکیا اس کے ساتھ ہی ہزی جہارم، رشلیو اور مازارین کے مرکزی انتظام کے باعیت اس کی تام دولت و توت کلیّهٔ بادشاه کے ہاتھ میں آگئی۔ان تینول ندکورہ 'بالا مبروں کے تحت کرامول کی میں فرانس برابر اینے حدود ملکت کے بڑھانے کی ککر خارجی کھت میں لگا را اور اگرچے الحی کے اس کی تنا صرف سی علی منی کہ وہ البین و شنفاہی کے ان ممالک پر قابض

کھی کہ وہ الیبین و شہنشائی کے ان ممالک پر قابض موجا کے جو اس کی سرحدول کو پرینیز، آلیس اور رائن سے حدا کرتے تھے گر ایک صاحب فراست مدبر اجھی طح سبح سکتا تھا کہ یہ کارروائی تام یورپ پر نوقیت حال کرنے کے لئے اس وسیع سر کوسٹسش کی ابت دا تھی

کرتے نے لیے اس وسیع سر کوشش کی ابت اسی جب مارلبرا کے تدابیر اور اتحاد اعظم کے نقوطات کے روک دیا۔لیکن یورب کے سیاسیات کے سجھنے میں کرامول نے اپنی قدامت برستی اور وسعت نظر کی کمی کے باعث

علطی کی، اور اس کا نہی جوش بھی اس کا موید ہوگیا۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ اپنے گرو و بیش کی ونیا کے

باب مشنم حزو دنم تغیر مالات کا اسے کچھ احساس ہی نہیں تھا۔ ازارین کے ولانے کے یوری سے وہ ان امیدول اور خیالول کا متوقع تھا جو اس کی نوجوانی میں جنگ سی سالہ کے شروع ہو وقت تمام بورب میں مجھیے ہوے سفے - اس کے نزدیک اسین اب مبی کیتھولکول کے اندرونی و بیرونی مقاصد کا سختیہ عا۔ اس نے ملاحق کی پارٹمینط کے روبرو یہ کہاتھا کرد میں جب سے بیدا ہوا ہوں اس زمانے سے دکھرہا ہوں کہ انگھتان کے طرفدارانِ پوپ کی نسبت یہ سجھاجاتا ہے کے ان پر البین کا جادو جل گیا ہے اور دہ البین کے سوا فرانس یا اور کسی کیتمولک سلطنت کا کچھ خیال نہیں كرتے " اپنین كے شعلق كرامویل كى وہى يُرانى 'مفرت قائم تتی جو کسی زمانے میں تام انگریزوں نمیں یائی جاتی تھی۔ جیمز اور جارتس کی حکمت علی سے مجبور ہوکر آسین نے جرمنی کی جد و جد عظیم میں جو بشرمناک کارروائی کی متی اس سے رامویل بیتور نقل تقالب طربق بیور منی سے کامیاب موجانے سے کرامویں کا جوش ندہی اور بڑھ گیا جس سے یہ تنفر و "نغض اور قوی موگیائ اس کے امیرانبی جب جزائر عراباند كو روانه بونے والے مح تو اس نے انہیں لكھا تھا كہ النفدا خود متمارے وشمنوں کے خلات ہے اور اس رؤین بابل کے بھی فلان ہے جس کا سب سے بڑا ماتحت ناہ آئیں ہے، بس اس محاظ سے ہماری جنگ خدا کی

باسيشتم خهووتهم

جنگ ہے یہ کراہولی درمقیقت یہ خواب دیکھ رہا تھا کہ گسٹادی کے عہد میں سوٹین نے جو حیثیت پیدا کرلی سے وہی تثبیت اب انگلستان کو طال موجائے گی یعنی وہ ندہب کیتھولک کی دست درازیوں کے مقالج میں ایک بہت بڑے بڑوٹ انگاد کا مرکزوہ بن جائے گاءاس نے کھولا کی پارممیٹ میں کیا تھا کہ تہارے کندھوں پر تمام دنیا کے عیسائیو کے اغراض و مقاصد کا بار ہے ۔ میری آرزو یہ ہے کہ ہمارے دوں پر یا نقش ہوجائے کہ ہمیں اس مقصد کے لئے یورے جوش سے کام لینا ہے یہ اس مقصد کے لئے یورے جوش سے کام لینا ہے یہ اس مقصد کے لئے یورے جوش سے کام لینا ہے یہ اس مقصد کے لئے یورے جوش سے کام لینا ہے یہ اس مقصد کے لئے یورے جوش سے کام لینا ہے یہ اس مقصد کے لئے یورے جوش سے کام لینا ہے یہ اس مقصد کے لئے یورے جوش سے کام لینا ہے یہ اس مقصد کے لئے یورے جوش سے کام لینا ہے یہ اس مقصد کے لئے یورے جوش سے کام لینا ہے یہ اس مقصد کے لئے یورے جوش سے کام لینا ہے یہ اس مقصد کے لئے یورے جوش سے کام لینا ہے یہ اس مقصد کے لئے یورے جوش سے کام لینا ہے یہ اس مقصد کے لئے یورے جوش سے کام لینا ہے یہ اس مقصد کے لئے یورے جوش سے کام لینا ہے یہ اس مقصد کے لئے یورے جوش سے کام لینا ہے یہ اس مقال کے لئے یورے جوش سے کام لینا ہے یہ اس مقال کراہے کی کام لینا ہے یہ اس مقال کیا ہو جائے کی بین اس مقال کی کھول کے لئے کی کائوں کے لئے کی کھول کے لئے کہ کے کہ کائوں کی کھول کے لئے کہ کائوں کی کھول کے لئے کہ کھول کے لئے کہ کہ کہ کے کھول کی کھول کیا گھول کے کھول کے کھول کے کھول کے کھول کے کھول کی کھول کے کھول کے کھول کی کھول کے کھول

اس کشکش میں لازمی طور پر نہلی ضرورت یہ تنی کہ اسپین پروٹسٹنٹ سلطنتول کو اہم مُتقد کرلیا جائے ادر کراہویں نے جنگ سے نہل کششہ تھی کی کی لینڈ کی مصیت انگیز

سب سے بہلی کوشش بھی کی کہ البینڈ کی مصببت انگیز و ہے بیجہ جنگ کو کسی نہ کسی طرح ختم کردے۔اس جنگ کی سنمی سر مقالمے کے بعد بڑہتی جاتی سمی لیکن انگریزی جہازوں کی صعب کو توڑتے وقت البینڈ کے اسرالجو ٹراہ کے ایرالجو ٹراہ کے ایرالجو ٹراہ کی سبت ہوگئی تقمیں۔ٹرامی کے جانشین ٹری روکٹر نے ابنی تمہیر و جانفشانی سے البینڈ کی زوال نہیر قسمت کوعوث مرہیر و جانفشانی سے البینڈ کی زوال نہیر قسمت کوعوث و سبت کوششیں کیں گمہ وہ بات نہ قائل ہو گی۔ طویل البہد یارلیمنٹ کا یہ اصرار نفا کہ دولوں ملکوں طویل البہد یارلیمنٹ کا یہ اصرار نفا کہ دولوں ملکوں

میں سیاسی اتحاد ہوجائے اور الینط صرف طول العمد

تأريخ ائتكستان حصيهوم

پارلمنٹ کے اخراج کی وج سے اس مشکل میں مرانے سے بح سی کرامویل کی نئی حکمت علی کا اثر یه موا که وونول کمکول بیں صلح موکئی صوبیات متحدہ نے برطانوی سمندروں سیس سه ۱۹ انگریزی جازوں کی نوقیت کو تسلیم کرکے" قانون جازرانی" کے سامنے سرتیلیم خمرویا۔اس کے ساتھ ہی ہالینڈ نے یہ بھی اقرار کیا کہ وہ خاندان آریج کو با اختیار زمونے دیگا-اس سے الکستان کو اس خطرے سے نجات مل مگئی کہ شاہان اسٹوارٹ کی واسی کی کوشش میں ہا لینڈ کی فوجیں ان کی مدد کریں گئ- الینٹ سے صلح موجانے کے بعد ہی اسی قسم کے معاہدے سویڈن و ڈنمارک سے بھی ہوگئے اور جب سویڈن کا المجی اتحاد دوستاد سے سرا کط میر آیا تو کرامویل نے کوشش کی کر ہالینڈ برنڈ نبرک اور ڈونمارک کی پروشٹنٹ سلطنتوں کا ایک اتحاد قائم موجائے۔ وہ کم ومبین برابر اس کوشش میں لگارہ گر اسکی سعی بارور نئیں ہوئی اور اس نے یہ عزم کرلیا کہ وہ تن تنها ابنی تجاویز کو عمل میں لانے کی فکر کرے ال الینڈ کی شکست سے انگلتان دنیا میں سب سے بڑی بحری طاقت بن گیا تھا اور یالیمنیٹ کی برطرفی سے قبل ووبیج عنیہ احکام کئے ہوے سمندر میں روان ہو چکے تھے۔ پیلا بھرا بلیک کے اتحت میں بحرہ روم میں بینجا اور اس نے ٹسکنی سے انگریزی تجارت کے نقصان کا معاوضہ طلب کیا<sup>ا</sup>

الجوائر بر گولہ باری کی اور اس بیرے کو تباہ کرویا جس کی مدد سے جارتس کے زمانے میں الجزائر کے قراقوں نے انگریزد یر حله کیا تھا۔ بیور ٹینوں کو یہ لیتین تھاکہ بلیک کی تو یو ں کی آداز سینٹ انجیلو سے محل میں سُنائی دیگی اور خوو رواً کرامول کی عظمت کے سامنے سرجُمکا دیگا لیکن یاحلہ نہایت ہی ناکامباب نابت ہوا۔ ایس کے خلاف اگرجہ باقا عده اعلانِ جنگ نبیس ہوا تھا گمر ان دونوں مہول كا مقصود اللكي اللي سلطنت ير حله كزا عقابليك سوال البین تک بہنے گیا گر امریجہ سے آنے والے خزالے کے جازوں تو رو کئے میں اسے کامیا بی نہیں ہو گی۔ دوسري مهم جو جزائر غرب المبند كو ردانه بولئ عتى وه ميمي سنٹ ڈومنگوب حلے کرنے میں ناکام رہی، البتہ اس نے حزيره جيميكا ير تبضه كرليا مكر حس أدر ألان جان و ال ہوا اس کے مقالمے میں یہ نتح حقیر سمجھی جاتی تھی۔ورقیقت اس کی اعلیٰ اہمیت یہ تھی کہ اسپین نے جنوبی امریکہ پر جو اينا ہي حق قائم رکھا تھا اس ميں رضه بطِگيا۔ إن مہوں کے سرگروہ والی آنے پر ٹاور میں بھیجد کے گئے گر کرآمول کو اسین سے جنگ انزائی سمزنا بیٹری اور طوعاً یا کرہا وہ فوانس کے وزیر ازارین نے نیجے میں سکھیلا کرامولی کو بررجہ مجبوری فرانس کے ساتھ معاہدہ اتحادیم الی

ومتحظ کرنا پڑا اور ان لاحاصل مہات کے مصارف کی وجہ ے اس کے لئے میر پارسنٹ کا طلب کرنانا گزیر ہوگیا لیکن سابق پارمیٹ کے ماننہ اس مرتبہ کرامولی نے آزادانہ انتخاب یر اعتماد منیں کیا۔ عارضی قوانین کے بموجب <u>آئزلین</u>ی و اسکالمینڈ تے جو ساٹھ ارکان آئے وہ محض حکومت کے نامزدکردہ ستے۔اس امر کی پوری کوشش کی گئی کہ مجلس سلطنت سے زیادہ ممتاز ارکان کا انتخاب ہوجائے۔یہ اندازہ کیاگیاتھا كه نتخب شده اركان ميل نصف اركان ايسے سم جواينے عهدے یا اور طرح کے منافع کی وج سے حکومت کے ساتھ تعلقات خاص رکھتے ہتے۔اس بر بھی کراہویل کو اطینان نہیں ہوا، دارالعوام میں داخل ہونے کے قبل ہر رکن سے مجلس سلطنت کی کسند طلب کی گئی اوراس بنا کیرنمتخب شده ارکان میں سے رایک جارم بینی سوارکان دارالعوام کی ترکیت سے روک وئے گئے، سیارک جبی انہیں میں خامل تھا، وج یہ قرار دی گئی تھی کہ یہ لوگ حکومت کے ہوا خواہ منیں ہیں ایا ان کے ندسی خیالات ایجے نہیں ۔ کیکن وارالعوام نے اس مطلق العنان زیادتی کا جواب غیر معولی اعتدال و دانشمندی سے دیا۔ اس نے اول سے اینا یہ نشا ظاہر کردہا کہ وہ حکومت سے کسی طرح کی فراحمت نہیں کرانا جاہا۔ اس کے کاموں میں میلا کام یہ تفاکہ اس نے کرامول کی حفاظت کا انتظام کیا کیونکه برابر اس کے قتل کی سائنیں

باریج اعتمان حصرسوم میسوم باب بهشتر مزود بم موری تقیی ب اس کی جنگی طرز عمل کی تائید کی اور اس جدوجید مرفعی کے جاری رکھنے کے لئے اسی وسیع رقمیں منظور کیں کہ سابق میں کمیں اس کی نظیر نہیں ملتی۔اس وفادارانہ روش کی وج ے ایرینٹ کے اس اصار کو تقویت حال ہوگئ کر اس مطلق النان طراق حکومت کو منظور نه کیا جائے جس نے علاً تمام التُفَسَّتانَ كو نوجي قانون مح تابع بنا ديا ہے۔ كرامويل في افتتاح بارلينك كے وقت ابني تقرير ميں «نو حدارون " جبوش " كى خود مختارانه حكومت كى علامنيه تا عيد کی تھی۔اس نے نہایت غضبناک طور پر یہ کہا تھا کہ "خزابیول کے مٹانے اور ندہب کو ایک کروش بر قائم کرنے میں اس طریقے نے جو کام کیا ہے وہ نگزمشتہ یجاس برس میں انجام نہیں یایا ہے۔ احمقوں سے حدو ملامت کے باوجود میں اس طریقے کو قائم رکھوں گامیں اور سما ملات میں جس طرح ابتک سر بجف رہا ہوں اسکے لئے بھی سکیجت ہوں اور ضرورت ہوگی تو دکھا دوں سکا کرمیں کیا کرتا ہوں " لیکن فو جداروں کی کارروائیوں کی تصدیق کے کئے پارلمنٹ میں مسودہ کانون کے بیش ہوتھی ایک طولانی مهاحت سروع مرکبیا اور وارالعوام محاصلی سلان صاف عیال ہوگیا۔ ارکان نے "مافظ" کی حکومت سے منظور کرنے کا ادادہ ظامیر کردیا تھا گر اس سے ساتھ ہی ا پنا یہ عوم بھی نظام کردیا تھا کہ وہ حکومت کو ووبارہ

قانونی بنیاہ پر اناچا ہے ہیں۔ درخیقت کرآمویل کے اکٹر دہ ہمند ہوا نواہوں کا بھی ہیں مفصد تھا۔ ان ہیں سے ایک شخص نے کرآمویل کے بیٹے ہمزی کو کھا تھا کہ" اس قانون کے منظور ہونے سے بچھے جس بات کا زیادہ خطرہ ہے وہ یہ ہم کہ اس طح اعلیٰصرت کی عکومت کا مدار کار جر و تشدہ بر زیادہ ہو جا کے گا اور اس افطری بنیاد سے اس بر زیادہ ہو جا کے گا اور اس افطری بنیاد سے اس وقت کے اور زیادہ برجائے گا جسے قوم بوسط پارلمینٹ اس وقت کے اور زیادہ وابستہ ہوجا گے ہے کہ وہ بنیبت اس وقت کے ان سے ادر زیادہ وابستہ ہوجا گے ہے توم بنیبت اس وقت کے ان سے ادر زیادہ وابستہ ہوجا ہے گا ہے منظم سے جنہ لوں کے اختیارات نامنظور ہوگی اور کرآمویل نے منظم سے جنہ لوں کے اختیارات وابس کے گئے اور کویا اس طح قوم کی مضی کے آگے دائیں اور کویا اس طح قوم کی مضی کے آگے دائیں

بل کے کین تھوار کی حکومت علی الاطلاق کی یہ شکست قانونی ورپس اختیارات کی دلیرانہ کوششوں کا حرف بیلا قدم تھا۔ بالیمنٹ بنائی کا کر آمویل کے سامنے بادشاہ کا لقب بیش کرنا محف نائش کی ایکیاجانا یا ذلیل خوشاند کے طور پر نہیں تھا بلکہ گرشتہ بیند برس کے بجربے نے قوم کو بتادیا تھاکہ جن قدیم حالات میں اس کی آزادی نے نشو د نا حاصل کی ہے وہ کس ورج قابل قدر ہیں۔ بادشاہ کے اختیارات نظام سلطنت کے نظائر سلطنت کے تابع میں اور اس کے مفصوص اختیارات عدالت کے تابع میں اور اس کے

باب مهشتم جزو وسمم

حدود الیے ہی مین ومشخص ہی جیسے زمین کے ایک ایکرط کی حدیندی یا کسی فرد واحد کے کسی مقبوصنہ کی تنتیص-اس سے خلاف "محافظ " تاريخ التخلستان مين ابك نيا شخص تها اور اس کے اختیارات سے محدود کرنے سے لئے روائتی ذرائع موجود نہیں تھے۔ گلبن کا قول تھا کہ "بادشاہ کا منصب فطرةٌ تانون کے موافق ہے، قوم اسے سجمتی ہے، اس کی ینیت قطعی ہے اور ازرو کے اتانون اس کے صور اختیارت مین و منضبط میں۔ "محافظ" کے عمدے کی یہ حالت نہیں ہے۔ یہی خاص بنا تھی جس کی وج سے پارلیمنٹ نے اس عهدے اور اس لقب کے گئے اس قدر اصار سے کاملیا" اصل یہ ہے کہ دارالعوام میں نوجی افسروں اور دارالعوام کے اہل قانون کے درمیان "بادشاہ کے لقب کے بردے میں امرمابدالنزاع به تفا كه آئيني و قانوني حكومت دوباره بحال موجائے یا مد مہوء یہ حجومز بہت طری کثرت رائے سے منظور موگئی گر" محافظ" اور پارلینٹ کے باہمی متوروں میں ایک مہینے کا زمانہ گزر گیائے بھر بھی اس کا سلسلہ ختم ہونے ہر ا<u>عقال</u>ا نہ ہیا۔ ان مشوروں کے دوران میں کرارویل کی معاملہ نمی ، عام قومی احساس سے اس کی واقفیت ، پیورٹین جس سیاسی و ندہی آزادی کے کئے لڑے تھے اس کی صیانت وضاطت ک دلی خواہش اسب مبهم الفاظ میں نظامر موتی رہتی تھی مگر اس تمام اثنا میں وہ کبس شے کو دکھ رہا تھا وہ فوج کا

باسترشتم جزو وسم

انداز تقاروه الحبى طرح جانتا تفا كه اس كى حكومت محض تلوار کے زور پر تائم ہے اور سامیوں کی بدولی اس عمارت کی بنیاو سو متزازل کروے سکی۔وہ اسی حیص میں بڑا رہا کہ ایک طرف وہ اس انتظام کے سیاس فوائد کو دکھتاتھا اور ووسری طرف فوج کے اندازسے وہ سجھتا تھا کہ اس کا عمل میں آنا مکن نہیں ہے۔ اس نے یہدیا تا کہ اس کے سابی محض معمولی سرباز سیں ہیں بلکہ و متقی خداترس اشخاص بین اور جبنک و د بانم ستد رس سے کوئی دنیاوی و مادی طاقت اپنیں مغلوب نه مرسکے گی۔ وہ ان ورکوں کی عام آواز کو خداکی آواز سجھتا تھا اس نے بست زور وکیریاکها تحاک "به ایاندار و وفادار انتخاص میں ا حکومت کے ممات امور پر نابت قدم میں اور الرُّج ان كايفل قابل توصيف ننيس سوسكن سُل بالمِينط ان کے متعلق جو کھے کے کرے اسے وہ متبول کرکڑ تاہم یہ میر فرض اور میر ایان ہے کہ میں پارلیمنٹ سے لیہ درخواست کروں کہ ان بر اسی سختی نہ کی جائے جے وہ برواشت نہ کرسکیں۔میں یہ خیال نہیں کرسکتا کہ کوئی کام جس سے انہیں بجاطور پر فتکایت ہو خلکو بند ہے گا کا وج کا رویہ بہت جلد ظاہر ہوگیافعج کے سرگروموں نے عب یں لیمبرٹ فلیٹوڈ اور ڈلسبرای شامل سے اپنے استفے کرانول کے اپنے میں دیرے۔

اس باب

پارسینٹ میں ایک ورنواست اس مضمون کی بیش مولی کہ شخص کام کے خلاف ہے ابنا خون بہایا ہے "بینی بادشاہت سے پھر بھال نہ کیاجائے۔ کرامول نے یہ سجولیا تھا کہ اس درنواست پر اگر بجٹ ہوگی تو نوج اور دارالعوام میں علانیہ مخالفت ہوجائے گی اس کئے اس نے اس بحث کی کی فربت ہی نہ آنے وی اور پہلے می تلج کے قبول کرنے سے انکار کردیا۔ اس نے کہا کہ میں بادشاہ سے لقب سے انکار کردیا۔ اس نے کہا کہ میں بادشاہ سے لقب سے انکار کردیا۔ اس نے کہا کہ میں بادشاہ سے لقب سے اس حکومت کو قبول نہیں کرسکتا اور اس اہم سالمے می میل جواب ہے۔

بارلمین کو اگرچہ اس جواب سے ایوی ہوئی گراست محافظ ملطنت نہایت ورجہ خود داری سے کام لیکر اپنے مقصد کے پورا کا باقاعدہ کرنے کے دوسرے ذرائع اختیار کئے۔ اج کے ساتھ ہی اس نے اپنے عدے بر ایک نظام حکومت کے بول کرنے کی شرط بھی لگا دی نصب ہوٹا تھی۔ یہ نظام حکومت تو تیع حکومت کی ایک ترمیم کی موئی صورت تھی جے سم 11 کی بارلین نے شطور کیا تھا۔ مسلور کرایا۔ اس نظام حکومت کو بوری آبادگی کے ساتھ منظور کرلیا۔ اس نے یہ اعتراف کیا کہ اس نظام حکومت مشطور کرلیا۔ اس نے یہ اعتراف کیا کہ اس نظام حکومت کی آزادی اسی معفوظ ہوجاتی ہے ان سے بدکان خطا کی کا آزادی اسی معفوظ ہوجاتی ہے کہ اس سے قبل بھی انکی آزادی اس درج محفوظ منیں مری تھی۔ بادشاہ کے نظاب سے بدل کر یہ تو قبیع حکومت تانون بنا دیگی

الم البشم جرودهم

اور پارلینٹ کے محافظ کو اس کے عمدے پر باضالطہ نصب کرنا یہ معنی رکھتا تھا کہ کرامولی نے علاً یہ تسلیم کرالیا تھا كه اس كى سابقه حكومت قانوناً جائز نهيں تفى ـ طهدردارالعوام نے اینے الوان کی جانب سے کرامویل کو روائے سلطنت ر عضائلًا بنا أي الك عصا اس كے اللہ ميں ديا اور شمشير عدل اس کی کر سے باندھی۔اس نے قانونِ سلطنت کے بُوجب کرامویل کو یہ اختیار ویا گیا تھا کہ وہ خود انیا جائٹین نامزد كرے گر ہيم اس كے بعد اس عهدے كا تقرر أنخاب سے ہونا قرار پایا تھا۔ اس کے علاوہ اور تمام اعتبارے قدیم نظامِ حکومت کی سر شے جزاً و کلاً اپنی اپنی جگریہ بحال کردگی۔ یا رکمنیٹ کے تھر دو ایوان قرار یا نے اور (ابرے ایوان" کے ستر ارکان کی نامزدگی بروسکھر سے اختیار میں دیدی گئی۔ دارالعوام کو اس کا قدیمی حق مل کیا یعنی اینے ارکان سے اوصاف سے متعلق وہی جس طرح یا ہے فیصلہ کرے۔ مجلس سلطنت اور ملکی و فوجی عمدہ داروں کے انتخاب میں یارلینط کی طرن سے میود عاید کئے کے ای محافظ کے لئے ایک مقررہ آمدنی منظور کی گئی اور یہ مشرط کردی گئی کہ بغیر منظوری گین کے کو کی رقم نہ وصول کی جائے۔ پیروانِ بوب مامیال سا سوسينين (مخالفانِ تثليث) اور منكران كتب آساني كيسوا اور تام لوگوں کو عبادت کی آزادی دے دی گئی اور عقائد کی

باب شترم زوديم

أزادي بلا استثنا سب سو عطا كردي كئي -

كرامول كے باقاعدہ اپنے عدر ير نصب ہوجا يكے بعد كرامول پارلینٹ کے ملتوی موجانے سے اس کی طاقت اپنے انہائے کی کال کو بینج گئے۔یہ معلوم مؤناتھاکہ آخرالامر اس نے اپنی حکوسکے خطفون وال قانونی و نوجی بنیاد پر تائم کردیا ہے۔غیر کمی کارروا یُو ل میں اس کی ابتلائی ناکامی موجودہ نثان و نثوکت کے سامنے بھُلاوی گئی۔جس دن بارٹمینٹ جمع ہوئی ہے اس سے ایک دن پیلے بلیک کے ناخلاؤل میں سے ایک ناخدا نے کسی ناکسی طح البین کے خرانے سے جہازوں میں جند جہازوں کو روگ آیا' اور ساف لا کے اختام کے قرب بظامر به معلوم موتا ها كرمه محافظ" كو يورب مي ليمرزيمي جنگ کا شعلہ روشن سرنے میں مرکامیا بی ہوجائے گی۔ ييد منت كى واديول مين ولوك سيوائ اور اس كى تينون رعایا میں خلات بیدا ہوگیا تھا اور کرامول نے اس سے اینا مطاب پول کزا چا ا دورک کی فوج نے نایت سرمی ت باشندگان وورد کا قتل عام کردیا تھا، اور اس سے تام يورك مين سخت برمي سوگئ لهتي حس كا انز مش كي بهترین نظمول سے ابتک محسوس ہوتا ہے۔ایک طرف یہ شاعر خدا سے دعا کررہا تھا کہ وہ ان شہداء سے خون ناحق کا بدلہ لے جکی ٹریاں آلیس سے سرو بیاڑوں یر منتشر بڑی میں ، دوسری طرف کراتویل اس سے بہلے ہی

باب شتر خزو دمم ونیاوی انتقام کی تیاریاں کررا تھا۔ اس محرن ناحق کی تلا نی کے لئے ایک انگرزی سفر طول کے دربار میں مشکران مطاببات کے مائد حاضر ہوا اگر ان مطاببات سے انکار کیاجاتا کوفوراً ہی جنگ شرمع موجاتی کیونکہ سو کمٹورلینڈ کے بروٹشنٹ صوبول کو رشوت دیگیر ان سے یہ ومدہ لیلیا گیا تھا کہ سیوائے پر حملہ كرنے كے كئے ومن منار فوج تيارر كھيں گے ليكن مازارين كى سیاسی بختکاری نے اس تدبیر کو جلنے نہ دیا اور اس لے ڈیوک کو مجبور کرویا کہ وہ کرامول کے مطاببات کو منظور كرالي التلكتان وبروكات سب جُلُه " محافظ " كو نامورى حال موكئ - سخفرلا كے موسم بارميں بلیک سو آخری اور سب سے بوی کامیا بی نصیب <sup>ا</sup>ہو گئ۔ سانتاكروز ك مضبوط و مسلم بندركا من اسبين كے وہسونے جاندى سے بوئے ہوئے جمازات بل اسکے جن کی خفاظت سے سے الگیلین جها زات متعین تھے۔ بلیک بزور بندرگاہ میں گھس گیا اور تمام جازوں کو باجلا والا یا غرق کردیا۔ اس بحری کامیابی کے بعدی خلکی پر بھی کامیابی نے می فظ"کا ساتھ دیا ۔ کراموبل مت سے فریخرک کا مطالبہ کرتارہ تھا، اور اس مطالبہ کے منظور نہونے سے وہ فرانس کورو دیا تبول نہیں کرتا تھا لیکن آخر یہ مطابہ منظور موگیا اور نلیلارز یر حل کرنے میں پھورین کی فرہسیں فوج کے ساتھ بیورٹین فوج کا ایک وسندیمی مقامل ہوگیا۔ ارڈوالک کی تسخیر میں اس دستہ نے جو کارعایات

٤٧٦

باب شتر فردوم

اس سے اس کی بہادری اور ثابت قدمی ضبط و ترتیب آشکارا مولکی۔ ویونز کی فتح نے اور بھی ان کی بہادری کا سکہ جادیا۔ اس نع نے اہل فلینٹرز کو مجدر کردیا کہ وہ رایخ دروان مصلاع فرانسیسیوں کے لئے کھول دیں اور ڈنگرک کرامویل کے حوالہ

التنسنان کے کس حکمال کو اس سے زیاوہ ناموری کبھی کرامول کا حال نہیں مولی تھی، لیکن اسی جاہ وجلال کے زمانے میں انتفال موت ُ مُعافظ "كيك اينا پنجه بهيلاري تقي-سال ماقبل ميں باليمنيث کے اندر بے ساختہ اس کی زبان سے سے شخل گیا تھا کہ خلاملیم ہے کہ اس حکومت کا بار اپنے سر کینے کے بجا کے مجھے یہ زیادہ بیند تھا کہ میں آینے جنگل کے کنارے رہتا اور بھیروں کا گلہ یالتا اب اس بار کے ساتھ باری کی کمزوری و بریشانی کا اضافه بھی بہوگیا تھا۔ وہ طاہرا ایک کرزور اور جفاکش شخص معلوم ہوتا تھا گر ورحقیقت اس کی صحب اس کی توت عزم کا ساتھ نہیں دلکتی تھتی اسکاملینگر اور سرکرلینگر کے فتوحات کے دوران میں وہ یے دریے بخار میں بہتلا ہو دیکا تھا اور گزشتہ سال بھی اس پر بخار کے متوار حلے ہونے تھے۔ چھ مسنے بعد یالیمنٹ کے دوبارہ کھلنے پر اس نے اپنی تقریر میں دو مرتبہ برکیا کا مجھے کچے کروری معلوم ہوتی ہے" مام خطے کے اصاص

سے اس کی حرارت مزاج میں مجھر اور تیزی الگی انگی ۔رویع

اس باب سمتهم جزودهم

کی منظوری سنیں ہوئی تھی ، نوج کی تنخواہ بست زیادہ بر ه در ای کے ساتھ ہی نئے نظام سلطنت بغوری کا عرص گئی تھی ، اور اس کے ساتھ ہی نئے نظام سلطنت کے اجرا اور شاہ پر ستوں کی تازہ سازشوں کے باعث فوج كا غصّه بزيها جارم تفار سال ماسِق ميں جو اركان الانوا) سے خارج کردیئے گئے کتے وہ اس نئے نظام حکومت كى روسے كيم اپني جگهول پر والس آگئے سے - دارالعوام کے منالط آمیز و پر خصومت اب و لہجہ سے قوم کی طبیعت کا حال صافت عیال تھا۔ رویئے کی منظوری میں اب بھی تاخیر موری تھی۔اسی اثناء سی یہ واقعہ بیش آیا کہ سرامویل کی نجویز کے موافق بارلمینط کا جو ایوان نانی قائم ہوا تھا اس کے نامزدشدہ ارکان کو کرامویل نے لارڈ کے خطابات دیدیئے، اس سے وونوں ایوانوں کے درمیان فخالفت اور بھی بڑھ گئی اور میارک اور دوسرے مخالفان حکومت نے اس شعلے کو اور بھی تحقرکا یا۔ دعویٰ یہ کیا گیا تھا کہ نظام محکرمت سے رو سے ایوان <sup>ن</sup>انی کو صرف عدالتی اختیار <mark>حال ا</mark>ھے<sup>،</sup> قانون وضع کرنے کے اختیارات اسے حاصل رہیں ہیں اس قسم کی بحث و تکرار نے کرامویل کی اس کوشش میں ظل ڈالدیا کہ انگلستان کی تیاسی زندگی کی قدیم صورتیں کیر بال ہوجائیں۔ کر آمویل کے دربار کا ایک صاحب نظر سخف لکھتا ہے کہ ایرلینے

باب شترجزو دسم

کے دوبارہ نفروع ہوجانے سے کرانتول کا غصتہ اورجوش اخر حنول کی حد کو بینج گیا یه اور شاه پرست فرن کی روزافزول توت اور بغاوت کے لئے ان کی نئی تیارہوں نے اس جنون کو اور بڑھا، ا۔اس موقع سے فائدہ محکلنے کے گئے چارتس اسپنی فوج کی ایک بہت بڑی جاعت کے ساتھ بذات خاص ساحل فلینٹڈرز پر آگیا تھا۔ وارالعوم کے مناقبات اور اس جدیہ طراقیہ حکومت کی ظامبری نالپندیدگی نے اس کی امیدوں کو بہت قوی کروہا تھا اسی مجبوری کی وجہ سے کرانولی کو قدم آگے بڑھا تا بڑا۔ اس نے ایک نوری جوش کی طالت میں ابنی کاڈی طالب کی اور چند محافظول کو ساتھ لیکر وسط منسطر کی طرف روانہ ہوگیا۔ فلیٹوڑ نے اسے سمجھایا مگر اس نے اس کے معروضا يرَخير النفات مذكيا اور مردو الوانهائ پارلمينٹ كو اينے روبرو طلب کرکے غصے سے بھری مولی تقریر میں ان لوگول کو سرزنش کی ، اور آخر میں یہ کہا کہ اس میں اس بارلینے کو پارلینٹ برطرت کڑا ہوں خلا ہارے اور تمہارے درمیان الفیاف کی بطرفی كرك كا " بداكره ايك مهلك على فتى مكربر وقت اس سيسب كام درست الحك اب ناتفین کی اِس شکست سے فوج کا جوش شندا یکی کیا اور پیدا شخاص جوایک شنا کی تھےدوسب نوج کی ترتیب جدید کے وفت برلطالف الحیل خارج کردیئے گئے فتمند افسروں نے طف اُکھایا کہ موت و زبیت میں "اعلى حضرت" كا ساتھ ديں كے صوبوں كى طرف سے كثرت

باببشيم فزودتهم

مصلظمیاس نامے آنے لگے جس سے شاہ پرستوں کی بنا و ب کا خطو رفع ہوگیا۔ بیون ملک سے مُراز اہمیت خبریں آنے کیں فلینڈرز کی فتحیا بی اور ڈنگرک کی حواکلی سے کرامویل سے عظیم استان کارنامے پر تقدیق کی مُہر لگ گئ لیکن بخار اندرہی اندر ابنا کام کروا تھا۔کویکرفاکس نے اسے ہمیش کورٹ سے باغ میں کھوڑے ہر سوار ہوجاتے ہوئے و کھا تھا۔ وہ کتا ہے کہ اس کے جیرے سے موت سے علامات ظاہر سے وہ جب اینے می فطین کے آگے آگے جارہاتھا تو رور سے دنگیکر مجکھے الیا تعاوم ہوا کہ موت نے اس بر اپنا پنج جالیا ہے اور جب میں با سس آیا تو میں نے اسے مویا بالکل ہی مردد سجیر کیا "دائی ان کامیامیل مے دوران میں کرامویل کا دل ست پریثان تھا۔اسے یه خیال موگیا کها که وه اینی مقصد مین ناکامیاب زا-اسے مطلق انفان سننے کی مطلق خواہش منیں علی نه اس کا یہ عقیدہ کھا کہ محض مطلق العنانی سے ہمیشہ کام حل سکتا ہے۔ وہ اس امید میں لگا ہوا عقا کہ ملک کو اینا طرفدار بنالے، چنائخ سابقہ پارلمینٹ سے برطرف کرنے کے بعد ہی وہ دوسری پارلینٹ نے طلب کرنے کی کارروائی سیس مشغول موگیا محلس سلطنت نے اس بخویز سے اختلاف كيا، جس سے كرامول كو فصہ الكيا، اس نے اپنے گھر كے بوگوں سے رہنے کے ساتھ یہ کہاکہ میں خود اب اپنی تجویزیر

باب سشترجز ودسم

عل کرول کا المجھے اب یہ نہیں ہوسکتا کر میں جیب میا ہے بیٹھا رموں ادر ایا ندار لوگول، اور خود قوم کو براد کرنے کا گناہ اینے سرلول" لیکن قبل اس سے کر یہ بجویز عل میں آسکے اس کی طاقت نے کیایک جواب دیدیا۔وہ صاف و کھے رہا تھا کہ انگلتان اس کے انتقال سے بدر کس ابتی مدھ میں مبتلا ہوجائے گا اور اسکئے وہ مرنے پر آمادہ نہیں متحال آگست اس نے اپنے اطبا سے بہت وٹوق کے ماتھ کہا کہ "پر جمھو ك مي مرجاؤل كا-تم كت موك مير حواس جاتيربي گر ایسا نہیں ہے میں اسل حقیقت سے خوب واقعت ہول اور ابنی حالت کو تهارے جالینوس و لقراط سے زیادہ قابل ونوُق طور پر جانتا ہوں۔گویا خود خدا ہاری دعاوں کا جواب دے رہا ہے '' در حققت اس کی صحت کے لئے و**مائ**یں بهورى نفيس مگر موت كا وقت قرب آباها عما، بيانتك کہ خود کرانول نے بھی سجولیا کہ اب وقت آخر آگیا ہے۔ مض الموت كى حالت ميں اس كى زبان سے يہ تعل كى د خلاوندتالی اور اس کے بندوں کی ضرمت کے لئے اگر میں زندہ رہتا تو بہتر تھا گر اب میر کام ختم ہوجکا ہے برحال خل اینے بندوں کا نگہان ہے "اس کے انتقال کے بل ایک سخت طوفان آیا جس سے مکان کی حیثیں اُولَئیں اور جنگلوں میں بڑے بڑے درفت کر گئے، یہ گویا اس کی ٹرزور روح کے جسم خاکی سے پرواز کرنے کی تمید تھی

ب ، ۳۰ م

اس طوفان سے تین دن بعد سرستمبرکوکرامولی نے خاموشی کے ساتھ جان ، جان آفری کے سبرد کی یہومی نایج علی جس روراسے وارسطراور اللہ میں ماسل مہدئی تھیں ۔

مرنے کے بعد بھی اس کا اثر لوگوں کے دلوں پر اسقدر طریقی پیوپی تھا کہ محض اس طن پر کہ اس نے مرتے وقت اسیے بیٹے کا زوال کی جانشین کی وصیت کی ہے، رجرڈ کر امولی بلار دوکد "محا فظ" بن گیا اور طرفداران شاہی حیرت کے ساتھ د کیسے کے د کھیتے رہ گئے۔حقیقت یہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ بھی نے ﴿ مَا فَظ " كَ مطبع بِو كُ جَنُول فِي اس كَ باب كَ تحکم سے روگردانی کی تھی۔ برسیٹرین بادربوں میں بیکسٹر بڑی مود کا شخص تھا، اس نے اپنے اظہارِ اطاعت کے وقت جس طرح رجرہ کے ساسنے گفتگو کی اس سے اس قسم کے لوگوں کے خیالات کی اصلی کیفیت معلوم موجاتی کے اس نے کہا کہ میں دعیمتا موں کہ توم اکیے اس بامن طربق پر عنانِ حكومت اپنے ہاتھ میں کے لینے تسے عام طور پر خوش ہے۔ بہت سے بوگوں کا یہ خیال ہے کہ یا بھی ایک عجیب اتفاق تھا کہ ہماںے گزشتہ خوزرز ہنگاموں میں آپ نے کسی قسم کی شکرت نہیں گی گویا خدا کی یہ خواہش متی کہ آپ سے اکٹر سے گزشتہ نقصانات کی تلانی ہو اور جس عبادتگاہ کی مکمیل کی عوت باوجود تمنائے ولی کے حضرت داود کو اس وجہ سے ناکل

وارنح ائتكستان حصدسوم سروس ہوگی کہ آندں نے بہت خونریزی اور بہت جنگ کی تھی

وہ آپ کے اِنفر سے انجام کو پہنچے " یہ نیا "محافظ" ایک کمزور

و بيكار شخص ممناً اور توم كا بشبتر صه اس امركو بيندكرًا ممنا

که اس کا حکمران ایک ایسا شخص مو جو نه سپایی موو نه ری<u>روگرامولی</u> یورٹین ہو ادرینی نئی باتیں کالے-رجرات کی نسبت یہ

معلوم تھا کہ بالطبع ایک سیست و دنیا دار آومی ہے اور

یہ بھی بفتین تھا کہ وہ قدامت بیرست بلکہ دل میں شاہرمیت

بياس كى مجبسِ سلطنت كك مين اس بازگشت نيال

کا انز محسوس ہونے لگا۔اس محبس نے پہلا کام یہ کیا

کہ کراموبل کی سب سے بڑی اصلاح کو لیٹ ویا اور

قدیم اصولِ انتخاب کے موافق نئی پارٹینٹ کو طلب کرنیکے

ا حکام جاری کئے۔اس کا انٹر نئے وارالعوام کے انداز سے بہت ای صاف عیاں ہوگیا۔وین کے جمہوریت بید بیروول

کو خفیہ شاہ پیکستوں سے بیر رور مدد بل گئی اور النوں نے

کرامویل سے مطابق انتظام برسنی کے ساتھ اعتراصات شروع کردئے دسب سے سخت حملہ مالنیکے کوپر نے کیا کو پروارشط شا

كا أيك معزز شخص نفا ادر خانه جنكي نيس اولًا بادشاه كي طرف

سے روا سے پارلمنے کی طرف موگیا۔کرامویل کی مجلس

ملطنت کا رکن را اور کچھ ہی زمانہ قبل اس مجلس سے

علیحدہ ہوگیا تھا اس نے نہانیت درشتی و طعن وتشنع کے لگا

کها که "علی طرت متوفی لے اپنی زندگی میں دنا و جبرسے

باب مشتم جزو دمم سم وس تہاری گزادی سلب کرلی تھی اور اپنے مرنے کے بعد بھی تمیں غلامی میں تھینسا گئے "رسیا ہوں کے متعلق بھی اس نے اسی قسم کے سب رفتم سے کام لیا کہ" انہوں نے نہ صرف اپنے وشمنوں کو مغلوب کیا بلکہ اپنے ان آقاؤں کو بھی زیر کرانیا جنوں نے انہیں نوکر رکھا اور ان کی تنخوامیں مقرر کیں اہنول نے حرف اسکا کملینڈ و ائرلینڈ ہی کو فتح نہیں کیا لمکہ باغی انگلستان کو بھی فتح کرلیا، اور اس کے اندر حکام و اہل قانون کے مفسد فربق 'کو یامال کرڈالا ' فوج نے بھی حواب دینے میں کوتاہی سنیں کی۔وہ اسکے قبل ہی مطالبہ کر حکی تھی کہ نئے "محافظ" کی جگہ کو انگ سپہی اس کا جزلِ مقرر کیاجائے۔افسروں کی مجلس کا رویہ اسِ قدر تهدید آمیز بوگیا تھا کہ دارالدوام نے ان تمام ا فسروں کی برطرفی کا حکم دیدیا جویا رئیمنٹ کے 'مزاوا نہ اجلام میں وست اندازی و ماخلت سے باز رہنے کا قرار نہ کریں۔ رجیرہ نے افسہوں کی مجلس کی برطرفی کا حکم دیا گر انہوں نے اس سے جواب میں یارلیمنٹ کی رطرفی کا مطالبہ کیا اور رحیرہ کو مجیوراً اس مطالبے کو ماننا طِرا۔ تاہم فوج کا مننا اب مبی سی نفا کہ ایک مضبط مکوت

لأنكب إلمنيك قاعم بوجائے ۔ نئے مما فظ كى كمرورى ظاہر سوكئى تھى ، فوج كى البقي سے اسے الائے طاق ركھكر به اداوه كرليا كه جس دارالعوام كو ک واپی اس نے سام زار میں سینٹ آسٹیون سے تکال تھا، اسی کے بابهشترجز ودسم

ما بھی ارکان کو بھیرطاب کرے۔بادشاہ کے قتل کے بعد جو ایک سو سامط ارکان پارلمینٹ میں سنرمک ہوتے رہے تھے ان میں سے نوے ارکان نے واپس آگر انتظام ملک اینے اچر میں لیا۔ لیکن جو ارکان سیسلال میں نکانے گئے ہے ان کو برستور خاج رکھنے سے یہ ٹابت ہوکیا کہ فانونی حکومت کے بحال کرنے کا دلی نشا نہیں ہے۔ وارالعوام اور سیاہیوں میں بہت جلد مناقشہ بریا ہوگیا۔ دین کے مشورے کے باوجود والالوام نے افسرول میں اصلاح کرنے کی بخویز کردی اگرج ماہ اگست میں چٹا ٹر سے شاہ پرستوں کی پورمش سے متخاصین کچھ دیر کے لئے متحد ہو گئے گر اس خطرے کے رفع موتے ہی تھروی کشکش شروع ہوگئی۔ درحقیقت لوگوں کے دلول میں ایک نئی امید بیلا ہوگئی تھی۔نہ صرف قوم فوجی حکومت سے دل برد است تھی بلکہ خود فوج میں اختلاف کے اتّار طاہر ہونے لگے تھے۔ فوج جبتک متحد تھی وہ نا قابل فتح تھی گر اب صورت مناملات وگرگوں ہورہی تھی۔آ<del>ئزکنن</del>ٹر واسکا کمینٹر نوچ کے امر کی نوجیں ایخ انگلتان کے رفیقوں کی روش پر معرض اختلافات تھیں ادر اسکافلینڈ کی فوج کے سیمالار منگ نے یہ ڈیکی دی تھی کہ میں مندن میں داخل موکر یالینٹ کو نوج سے ا شر سے آزاد کرادوں گا۔ان اختلافات کے باعث ہسارگ اور اس کے رفقا کی سمت بڑھ گئی اور انہوں نے تلیطوط

باب مشتر حزودتم

اور لیمبرے کی برطرفی کا سطالبہ کردیا۔ فوج نے اس کا جواب یہ دیا کہ بھر پارلینٹ کو وسط منظر سے تخالدیا اور منگ کی فوج سے مقابلہ کرنے کے لئے لیسرٹ کی سرکردگ میں مثال کو روانہ ہوگئی۔آبیس کی مراسلت کے باعث منک کو وقت مل گیا کہ اس نے اؤ نبر میں ایک عاضی مجلس ملکی جمع کرلی اور رویے ادر مزید سیانہوں کی تبحرتی سے اپنے کومضبوط كرايا اس كى اس روش نے تمام الكلتان كو اُبھارويا اور کک کے خیال میں اس قدر جلد تغیر ہوگیا کہ فوج کو مجبور ہوکہ البقی ارکان پارلیمنٹ کو بھیر بلانا پڑا کیکن منک جلد جلد بڑھتا ہوا کولڈسٹرم سے گزر کر سرحد کے اندر ا کیا از یار ایر اسے پرشور مطالبہ نے تام مک میں اکی اگ سی نگادی تھی ان صرف فرفیس نے دجوملے موکر ارکفائر میں اگیا تھا) بلکہ ٹیمز کے جہازات اور لندن کی سر کوں کے عوام ان اس تک نے بھی شور میانا شروع کردیا۔ منک ایک طرف مابقی ارکان پارمینط کے ساتھ وفا دادی کا ذخهار کرتا جاتا تھا اور دوسری طرف ایک آزادیارلمینظ کے لئے درخواستیں بھی قبول کرتاجاتا تھا۔وہ بے روک ٹوک تندن میں داخل ہوگیا ، فوج ابتک اپنے خیال پر مستحکم تھی گر وہ رئیک سے اظہار وفاداری سے دھو کے میں آگئی ا در جب منک نے کوشش کرے اس سے مختلف دستوں کو اکسمیں منتشر کردیا توفیح کی توت باکل لوٹ کئی۔شکٹلہ میں براکٹر نے

بابهمتهم حزورتهم

جن ارکان کو دارالعوام سے خارج کردیا تھا ان میں سے جد باتی رنگئے تھے وہ الشکے دیرے انتارے سے بھر بردر بالیمیٹ میں والل مو گئے ، اور فور می عاضی مباسلی یہ بخور منظور مورکئی که موجودہ پارلمیٹ برطرت کردی جائے ادر ایک ۱۹۵ اربیل -نے وارالوام کا انتخاب علی میں ائے۔نیا دارالعوام جو "عارضی محبس ملی" کے نام سے سہور ہے اس نے جمع ہوتے ہی عدد ویٹاق کو قبول کرایا جس سے رسبیطرین کی طرف اس کا سیلان ظاہر ہوگیا۔ اور اس کے سرگروہوں نے باوشاہ کے والیں بلانے کے لئے شرائط مترب مرنا شروع كردية مكراس أتنا مين به معلوم مهوا كه منك بیلے ہی سے جلاوطن بادشاہ سے مراسلت کرر ا ہے۔اس صورت مِن سَى قسم كَى شرط كا عائد كرنا غير مكن تقا، جارس في ابنا الك اعلان برقيراً سے شائع كيا اور اس ميں اس نے عام معانی عنم روادارى اور فوج کے مطمئن کرنے کا وعدہ کیا۔اس اعلان سے قومی جوش کا چشمارا کا ادر ''عارضی مجلس مکی''نے باتا عدہ طور پرزمہ یم نظام حکرمت کو ان الفا ظ کے سکتھ بمال كردياكة فك سي قديمي و اساسى توانين سي مبوعب كلومت باوشاه والامرا دارالعوام سے مرکب ہے اور سی ہونا بھی جا سے " باوشاہ سے نوراً سے ورخواست کی گئی که وه جلد تر این ملک کو وایس اجائے۔ وه ووور میں جارس کاوری اُرْدَا اور ایک مجمع عظیم کے نغرہائے مسرت کو شنتا ہوا وہائٹ ہال کو ، درسی روان موا-اس موقع پرنے بادشاہ نے اپنے طبعی طنزے ساتھ بنس س کر یہ کہا کڑے میں ہی فلطی ہے کہیں اس سے قبل وایں تن نه آیا کیونکه کوئی شخص مجھے ایسا نہیں ملتا جو یہ ندکہتا ہو کہ وہ ہرو میرے آنے کا ارزومند تفاید

MOA

کوگوں کو اب بیتین موگبا تھا کہ اس زوال کے بعد بھر مجھی ندیب بیورین کو عودج مکل نئیں ہوگا ۔سیاسی بجربے میں اسے قطعاً ناکامی ہو کی اور اس کی طرف سے ایک تنفر پیا ہوگیا تھا۔ تومی زندگی کے مذہبی حزو كى حينيت سے اس نے ايك ايسا سخت اخلاقی انقلاب بيدا كرديا تفاكه الكلستان كوكميم ايس انقلاب سے سابقہ نيس بال تقا ليكن ورحقيقت طريق بيورمين مرده نهيل مهدا نفا للكه اس مصيدت و شكست سے اس كا انداز پر وقار مهوكيا عقال نبهب پيور مبن كے زوال کے بعد سے اس کے اٹرکی اللی کیفیت جبسی کچھ ان مہم با لفتا ن کتابوں سے معلوم ہوتی ہے جو اس کے اعلیٰ ترین و شرفی ترین الز کو نسلاً لبدلنسل نتقل کرتی آئی ہیں۔انسی کیفیت کسی اور فراجیت شیں معلوم مہوتی۔اس زمانے سے اس وقت یک نہیں کتا ہوں مِن بِيورِينِيٰ مَنْيلِي نَظم " بَلِكُرِس بِروكُرِس" (سفرزائر) سے زیادہ كوئی کتا ب عام نید نئیں ہوئی ہے جس میں ندرہب بیور ٹین کو ایک قصے کے پارے میں بیان کیا ہے۔اس طح انگریزی نظمول میں سب سے زیادہ مردلعزیز انظم پیری اس الاسٹ " دہوط ازجنت ) ہے اور وہ بھی ایک بیورٹمین کرائقیہ کی مثنوی ہے چٹانہ کھگی سے دوران میں ملتن برابر برسبیری اور مناه برستوں کی مخاصمت میں بهنمار اور بهیشه زیرب، ملک معاشرت اور مطابع کی ازا دی کی حایت کرتا رہا اور اگرچیہ کثرت مطالعہ کی وہے سے اسی زمانے میں اس کی آئھیں خراب مومکی تھیں گر خانہ جنگی سے بعد وہ "می نظ" کے لاطینی معتمد کا کام آنجام دیتا رہا۔ رجبت شاہی محبید

شاہ پرستوں کے زریک وہ سب سے زیادہ مبنومن شخص تھا کیؤکہ سی کی کتب ( Defence of the English People ) معایت قوم انگیشد" ( نے بادشاہ کے قتل کو تام بورت میں جا ٹابت کردیا تفایا رسمبنٹ نے حکم دیا نفا کہ اس کتاب کو ایک معمولی جلاد کے ہم سے جلوا دیا ' جائے۔ وہ کجھ زمانے سک قید بھی رہا اور جب رہا موا اس وفت بھی اسے باہر خطرہ لگا رہتا تھا کہ کوئی پُر جوشس شاہی سپاہی اسے قتل نہ کرڈالے۔این فرن کی تباہی کے ساتھ ذاتی مصبتوں نے اسے اور تھی مبتلائے آلام کردیا تھاجس سام کو کے پاس اس کی جائداد کا طرا حصہ محفوظ عقا اس کا دوالہ تکل گیا اور جو کیچھ نیچ رہا تھا، کندن کی اکش زدگی میں اس کا بھی طراحصہ تباه ہوگیا۔ بڑھا ہے میں وہ اور زیادہ غرب ہوگیا اور مجبور ہوکر اینے کفاف کے لیے اپنا کتب خانہ اس نے فروخت کرڈالاسیاسی خیالات میں وہ جن لوگوں کے سیاسی اصولول سے متفق تھا۔ نرسي خیالات میں ان سے بھی جدا تھا کیونکہ اس نے رفتہ رفتہ ندسب کی تمام مروج صورتوں سے الگ ہوکر آرٹس کا طریقہ اختیا کرلیا تھا اور کسی عبا دیگاہ میں نہیں جاتا تھا۔ گھر کے اندر بھی اسے مسرت حکل نہیں تھی۔ مدرے کی تعلیمی اوداس زندگی اور مخالفول کی بحث و جدال میں پ<sup>ط</sup>ر کر جوانی کی نطافت و نز*اک*ت سب اس سے پہلے ہی زصت ہو کی تھیں۔ بڑھا نے میں اسکے مزاج میں اور بھی سختی و رشتی آگئی۔وہ ابنی لڑکیوں سے ان زبا نول کی کتا بیں بڑھواکر سنتا تھا جفیں وہ سمجھ نہیں سکتی تھیں

الوكيال السمصيبت سے الگ دل بردات ته تقيل ليكن اس تنهائي اور مصيبت نے ملتن كى باطنى عظمت كو خايال كرديا۔ اس كى زندگى كے آخری زمانے میں ایک بادقار سادگی بیدا ہوگئی تھی دہ روزاند صبح کو عبرانی زبان کی کتاب مقدس سے ایک باب نستا کیمر کھر دیرتک نود فاموشی کے ساتھ سونیا کرتا اس کے بعد ودبیرتک مطالعه مين مشغول ربهتا عقابه را بك مكفظه ورزش كرّا- ا بك كفظ بما رغنبل يارياب بجاتا اور تهير مطالعه مين منعول بوجاتاءه اگرجه وكيب گوشه نشین اور سب سے بیگانه شخص تقا مگرایک خاص خو لی اس میں الیبی تقی کہ رجبت شاہی کے بعد کے اہل علم نے اسکے مكان واقع برن بل فيلطرز كو أكب زيار نكاه بناليا عَلدوه عمد الزيني سے لوگوں میں آخری شخص عقا شیک پیرانی اسٹر شفرڈ کی خانہ نشنی کے زمانے میں جب اینے ہم نداق درستوں سے ملنے سے کے لئدن جایا سمتا بھا تو بری<u>ڈ اسٹریٹ</u> سے گزرتا بھا ادراس آ ڈرہ<sup>ی پی</sup>ر ب<mark>لیش</mark> نے غالبًا اسے وکھا ہوگا یکش، ونیٹر ہلینے اہرکی کرات کا مجمعصر تھا۔ اس کے "اکومس"اور "أكيد ليس"ن عانس كے ظافت آمير قصول كا مقالم كيا شا-ان باتوں نے لوگوں کے ولول میں اس کی ایک وقعت بیدا کردی سی اور وہ اس نابینا شاعرسے سلنے کے لئے اس کے مکان براتے تھے۔ وہ سیاہ بیاس پین ہوے بیٹھا رہتا تھا، اس کے کرے میں رانے سنررنگ کے مشجر کے بردے سطے رہتے سفے ،اس کے فاموش و متین جیرے سے ابتک جوانی کا حن ظاہر ہوتا تھا اور اس کے بھور سے بھورے بال رضارے کے دولوں جانب سکتے

باروشتم خزو دمم

رستے تھے۔اس کی ثفاف آنکھوں سے اندھے بن کا کوئی افر نیس معلوم مہوتا تھا۔اس کی نٹر کی تحریروں نے اسے نیکنا مرکسیا ہویا برنام مگر اس پیدرہ یس کے اندر دید غزلوں سے سوا اس نے نظم میں کچھ اور نہیں کہا تھا۔اب اس طرحانے اور نابینا کی کے زمانے میں جبکہ "كومس" كے اوباتوں كے انبوہ كے مثل بدكار لوگوں فے اسكے مجبوبترين مقاصد کو پاہال کرویا تھا'اس نے اس طولانی نظم میں ایب جو ہر و کھانا چاہا جسے وہ برسوں سے دل ہی دل میں سوئنے رہا تھا، اور

اسی کو اس نے اپنی راحت کا ذراییہ سمجھا۔ الل کے سفر سے وابس اگر مکٹن نے یہ کہاکوہ "ایک ایسی نظم" كيف كے خيال ميں ع/ جو"جوش جوانی اور سرور مے سے نہيں (سبطارجنت) بیدا موسکتی جسے کہ ادنی نظمین معمولی طریقوں ادر قافیہ بیا وال کی زبا بوں سے سکل کرتی ہیں کنہ فوت حافظہ و خوش المحانی اس موقع پر کام دسیکتی ہے بلکہ یہ نظم صرف اس می القائم کی مخلصانہ ریش می سے وجود میں اسکتی جو گولائی و عسلم کی د واست كا عطاكرنے والا ب اور وي جي جائے اس أسح بول كوانے نوشتوں کے ذریعے سے اپنی قربا نگاہ کی مقدس اُگ سے ماک كردے اللہ اس كے لب بھى اليي بى آگ سے باك مو كئے -اش وارد گیر اور تنہا کی بے زمانے میں وہ اپنی خاموش عوانتگا ہ میں اپنے عظیر الثان کام پر فور کرتا را درجبت خابی کے سائے بی سمالیا هييري ائز لاسط" اور تحير جارس بعد «بيري ائزر كينيد" اورسين أكونشين شائع ہوے۔ اس آخری نظم کے پر شکوہ الفاظ سے بیتہ جیلتا ہے

ارنخ انتخلستا ن عطميسوم سر به سم

لا سیمن کے پردے میں شاعر نے خود اپنے نزوال کا خاکہ کھینجا مع کاد کیونکر وہ تاریکی و خطرے سے اندر نبرے وقت اور نبرے لوگوں میں بینس گیا ہے ایہ دونوں آخری نظیس اگرجے بہت بلند درج کی ہیں مگر سابق کی نظم کے سامنے وہ ماند بٹیگئ ہیں یکنٹن نے اینی ساری و بانت "بر وائز لاسط " س حرف کردی محی "انسان کی اس پہلی نا فرمانی اور نیجر ممنوعہ کے بیل کھانے "کی واستان یس "جس سے یہ تام مصیبت و موت نازل ہوئی" عهد النیزییم کے نتاعود کی افسانہ بیندی الفت خیالی اور لبند سروازی الونان وروما سے اوبیا کی خوبی و ترتیب ،"کتاب مقدش" کی عظمت سنوی و شوکت الفاظ سب خوبیاں جمع ہوگئ ہیں۔جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ نظم کیسے متبائن اجزا سے مرکب ہے،اس وقت ہیں اس سخض کی وہانت کا صبح اندازہ ہوتا ہے جس نے ان متنائر اجزا کو طاکر ایک شے واحد بنادیا۔ مکنش کی تظر کی شان د دلفریب میں عبانی قصے کے خطوفا بالعل حيب گئے من جينوا سے منعصبانہ خيالات كو "نشاة جديدة"ك مثاتدار بهاس میں پوشیرہ کرویا ہے۔اگر اسپنسری سی آزاد خیالی اور ابتدائی ناک نویدوں کی سی نقشہ کشی میں کمی رنگیئ ہے تو ان باتول کے بجائے اس نظم میں قدما کے شاندار رابط و ترتیب کی اسی مبند منال ملتی ہے کہ انگرنیری زبان اس کی نظیر نہیں مبیش کرسکتی <u>گررہ</u>اں سمیں « بیر قمائز لاسط " کی علمی هینبت سے بحث نہیں ہے ، ملکب سم اس کی تاریخی حالت بر نظر ڈالنا جا ہے ہیں۔اس کی تاریخی اہمیت کی رجبیے کہ وہ ندبہب پیورٹین کی ایک مثنوی ہے۔اسکی

بالبيشتم جزو وس

نرتیب ان مسائل پر رکھی گئی سے جن کے گئے پیورٹین مصیبت و ارکی کے وقت میں ازرم تھے گناہ و نجات وربدی کے مقابلے میں نیکی کی عالمگیر جد وجد پر اس نظم کی بنیاد قائم کی گئی ہے بیپورٹینوں نے محاسِن اظلاق کے متعلق اس سختی سے قوم کی تھی کہ مویا اظلاق کو مجسم بناول تقاراسی سلسلے میں ملتن نے "گناه" و «موت " کو زنده و مجستم کر کے رکھایا ہے۔ بیورٹنیوں نے تام دنیا کی خوابیوں سے سفتے ابك لفظ «كناه» مقرر كربيا تفا اور البيخ جوشِ تنفّر مي ان خرابیوں کو اس قدر بڑھا چڑھا کر وکھایا تھا کہ ان کا ایک محبم مجوت بناکر کھٹرا کرویا تھا۔ لمش نے «شیطان "کی جوسینت فراردی ہے وہ اسی خیال کا نیتجہ ہے۔ پیورٹینوں نے جس شان کے ساتھ اس طویل و متلون الحالات کشمش میں انصاف ، قانون اور اعلیٰ مقاصد کے لئے کوششیں کیں ، مخاصمت کی ترقی کے ساتھ ان سمے اخلاق میں جسی لمندی آگئی، تام مراحل میں نیکی و بدی کا جسیا توی و مجسّم تصور النول نے پیدا کرویا بسی برس کک لوگول کی زندگی جس اقتم کے بجث ساحتی سازش اور جنگ و جدل میں گرنگ ان سب كا اثر "پريدائز لاست" من خايال مي بيور مينول كى طبيعت کے اعلیٰ ترین و برترین اوصاف اس نظم سے ظاہر موتے ہیں۔ اس نظم کی بندی وبرتزی اس کی پاکیزہ زبان اس کے اعلیٰ خِيالات الك خاص ترتنيب و رواني كے ساتھ الينے مقصد اعلى کے حصول کی محکر ان تام امور سے بیورٹینوں کے اخلاق کا استر ظاہر ہے۔ خیالات کی انتہائی بمند پروازی کے موقع پر بھی مکٹن

pu,

باستنتخ جزو دبم

انے وقار و خود واری کو باتھ سے جانے سیں ویتا۔وہ جس بیان میں ماتھ لگاتا ہے تیقن کے ساتھ اسے بیش کرتا ہے۔وہ بہشت کے ذكر كو چھوڑ كر دونے كا ذكر كرنے سكتے ، يا شيطان سك ايوان شور ك سے تخل کر آوٹم و حوا کی ولیندیر مشورتگاہ میں آجائے گرکسی موقع یر بھی اس کے پائے استقامت کو نغرش نہیں ہوتی اور نہ وہ تذبیب میں ٹرا ہے۔لین اس نظرے جہاں بیورٹمیوں کے اعلی صفات ظاہر ہوتے ہیں وہی ان کی خوابیاں بھی ہوہو سیان موجاتی ہیں۔ اس تام نظم میں سم حسرت مے ساتھ یعدوس کرتے ہیں کہ اس میں ول پر انش سکرنے والی قلبی میدوی نیس بائی جاتی، مام بنی نوع انسان کے ساتھ وسعتِ اخلاق و نیک طینتی کا ثبوت اس سے منیں بست إسار روحانی کے احساس کا اس میں بیتہ نہیں ہے.شاعروں نے جن مضامین پر خامہ فرسائی کی ہے ان میں ملٹن کا مضمون نہیے زیارہ ٹیر اسار اور مہیب مضمون ب مگر شیکسیسر کی طرح وہ اپنے خال کو غیرمرئی اٹیا کے انکٹاف حتیت کی نگر میں پریشان نیں كرتاس ميں ائى كيس كے سے سہم بيان كا كيس ذكر شيں سع، النان کی نافرمانی اور اس کی سناکی بخویز الیی ہی صاف وغیرمہم انفاظ میں بیان کی گئی ہے جیسے بیورٹمینوں سے وعظ ہوا کرتے تھے، بقول بوپ ان موقعول بر خداوند عالم بھی «درسه کا و عظ» بنجاما سم-ملتن نے جس طح این ابتدائی نظول میں نطرت کی ترتیب و تزین قرار دی تنی انسی طرح اس فی بیریدائز لاسط" سی سفت و روزخ کو ترتیب ریا ہے۔ اس کے قصے کے افراد عظام و فرشے

الملك مقرب شيطان بسيل مب عظيم الشان مرامك دوسر سي ممتاز نظر اتے ہیں۔ اسیں امور انسانی کے ساتھ اس قسم کی عام بوردی بھی نئیس بائی اِن اِلْ اِلْ اِلْ اِلْ اِلْ اِلْ ے جن سے چاتر وشکیسیرکا کلام اسقدر عبوب و مرخوب ہوگیا ہے گراسکے ساتھ ہی بیورٹین شخصیت جیسی ملٹن کے کلام سے عیال ہے،الیو کسی اور جگہ سنیں بائی جاتی۔وہ جو کچھ کہنا ہے اس میں گویا اپنی شخصیت کا اور جگہ سنیں بائی جاتی۔وہ جو کچھ کہنا ہے اس میں گویا اپنی شخصیت کا طول کردیا ہے۔ اس کی نظرے ایک ایک مصرعے سے صاف اسی کی اُواز سنا کی دیتی ہے۔ اس تا ام نظر میں اخلاقی خوبیوں برجس خشک مراجی کے ساتھ وہ محن کانفت کھینجا ہے وہ اسی کے ساتھ مخصوص ہے۔ حوا کے منن کی جو حالت اس ننے د کھا اُن مع اس کوئی فانی انسان مرکز لیند نیس کرسکتا۔اس سے قصے ئے افراد نے جس شان سے اپنے امرونی جذبات کو دبایا ہے اس خود ملتن کی باطنی کیفیت کا اظهار موتاے محضرتِ آدم فے بهشت سے نکامے جانے پر آہ تک نہ کی شیطان ابنی مصببتوں کو خاموشی و پامردی کے ساتھ برواشت کرا رہائی انتالی خود واری ہے جس کی وحبرس اس نظمي بال كانام و نشان تك نهيس إيا جا تاعام يأبونك کی طرح منٹن بھی اس وصف سے معرا مقا اگر کہیں اتفاقیہ کوئی مذات اَجامَائِ تو اس سے نظم کی متانت غارت موجاتی ہے اور وہ بالکل بیجور معلوم ہوتا ہے۔عام انسانی میدردی کی اسی کمی نے ملتن میں ناکلولیو

کی قابلیت نیس بدا ہونے دی مہزاروں محلف افراد کا خاکہ کھینچنا 'مہراکیکے اس کے مخصوص انفاظ و افعال میں ظامبرکرنا 'اپنی تی کوان افراد کی میں میں فناکرد نیآ ہ دادصان بیں جنین منٹن کا درجہ تمام ببند بایہ شاعروں سے کبنت ہے۔

بالبشتم حزو وسم لمنتن کی نظم ایک تهاری کی داستان تحقی ۱۹ دلیا کی با دنتا ہت<sup>4</sup> کی آمید منتشمر حب طرح حشرزون ایس موا مولئی تقی وہ اس نظم کے نام ہی سے عیال کیماجا تا ہے «عساکر جدیدہ "جس پر ہیورٹینوں کی قوت و امید کا مدارکار تھا،جب اس نے متیار وال ویئے تو گویا ایک مرتبہ مجر بہشت اچھ سے تفل گیا حارتس نے دارانصدر کو جاتے جاتے ان سیاسوں کا معاینہ کیا تھاجو لميك سية من جمع موت عقد ان سيامون يرايغ سيد سالاركى بیوفا لیُا پنے سرواروں کی ترک رفاقت اور ایک مسلّع قوم سے اندر گھرے ہونے سے جیسی ہیتناک خارشی جھائی ہوئی تھی، اسے دکھیکراس لاابالی باوستاه کو میں ایک اندیشہ بیدا ہوگیا تھا لیکن "عساكرجديهه" كے فتوحات میں کوئی فتح اس سے زیاوہ شاندار نہیں تھی کہ انہوں نے خودانیے اویر فتح حال کرلی جن کاشکاروں اور سوداگروں نے رکویر کے سوارو ل مے مرکوے اُڑادعے مجے مو ویسٹریں غیر کلیوں کی فوج کو منتشر کردیا تھا اور جوباد شاہ اب عیش کرنے کے لئے ملک میں آیا تھا اسے بے یارومدوگا ملک سے بامریخال وایتھا مندریار کرسی اور ایجنگورط کے ناموں کو زندہ سرویا سما بارسین پر حاوی مو کئے تھے ایک بادشاہ کو عدالت میں عافر کرکے اس کا سرقلم کردیا تھا'الگستان میں قوانین کی اشاعت کی تقی کر آمویل مک کو خو فزده بنار کھا تھا، وہی کا شدکار و سوداگر آج راضی برضا موکر بھر اپنے قدیم مشغلوں میں مصروف ہو گئے اور ا سین اس باس سے بوگوں میں اگر النیں کوئی خاص امتیا زھال تھا تو ہی کہ وہ اورول کی بنبت زیادہ برہزگار وجفاکش تھے۔ان کے ساتھ ہی ندمب پیورٹین نے بھی ہتیار ڈال ڈیئے۔ وہامنی مدت کی اس سوشش کو

باب تبتم خرو دسم

ترک کرکے کہ وہ جبرو زور سے خلائی بادشاہت قائم کروے گا کھراپنے اس صیح کام میں مشغول ہوگیا کہ لوگوں سے ولوں میں بکوکاری کی بادشا قائم كرنا جائب عرفقيقت اسى ظامرى زوال كے وقت سے سكى اصلى فتح شروع ہوئی۔رعبت شاہی کی ہنگامہ خبزی جب ختم ہوگئی تولوگ فوراً ہی یہ محسوس کرنے گئے کہ زہب بیورٹین میں جو کام حقیقتاً کرنے کے ستے ان میں سے کوئی کام بھی ہنوز برباد نہیں ہوا سے -وہائٹ ہال ک عیش سیری، ورباردین کی لاندیمی و عیاشی اور مدبرون کی تباه کارلون سے باوجود مام أگريز وليے كے وينے ہى رہے۔وہ سنجيدگى، صداقت، يرينگاركا نمب بیورسی اور آزادی کی مجت میں بیتور نابت قدم سے بیش الله کے انقلاب میں نہرب بیورٹین نے ملی آزادی سمے سے دہ کام کروسکا جے وہ سیستا کے انقلاب میں پورا نہر کر مھاعوت کی اور اٹھارویر صدی کی تجدید علوم سے ذریعے سے اس نے نہیں اصلاح سے اس کام کو بورا کردیا جے اس کی ابتدائی کوششوں نے سوبرس سیھے مٹاویا تھا۔اس نے آہنگی و استقلال سے ساتھ انگریزی معاشرت الكريزى ادبيات اور انگريزي سياسيات مين ابني شانت و يا كيزگي کو دائر ر سائر کردیا۔ رحبت شاہی سے وقت سے انگلستان کی خلاقی و ندىبى ترتى كى تاريخ تامتر ندىب بيورش كى تاريخ سے -

## صحت المه تاریخ اہل انگلتان محصور میروم

| صحسيح                | غلط                  | سطر   | صفحه |
|----------------------|----------------------|-------|------|
| انجیل نوبیوں کے      | انجیل نویسوں کی      | ۲۱    | ٣    |
| مگروه الشاذ كالمعدوم | مگرالٹ ذ کالمعدوم    | سم ا  | ~    |
| پيورئين              | يبورئين لوگ          | حاشيه | 4    |
| ناويوں               | · نا وَلُوْ <u>ن</u> | r     | 4    |
| کسان و د کا ندار     | کسان دو کاندار       | 10    | 11   |
| زندگی کی             | زندگی کے             | 10    | 1.   |
| بيبت                 | ہین <sup>ئ</sup> ت   | 1     | 11   |
| سيت                  | محانظت               | ىم-   | "    |
| کسی حد               | كسىحد                | ۲     | سوا  |
| اصحاب ورع            | اصحاب درم            | 19    | 11   |
| اسیکام               | اس کام               | 14    | 10   |
| طزك كليسا            | طرز کلیسا            | 17    | سوبر |
| اوراسی               | ا وراس               | 14    | 11   |
| اسقفی بهویا انفرادی  | اسقفی یا انفرادی     | ^     | ۲۳   |

| •                  |                  |     |        |
|--------------------|------------------|-----|--------|
| صحصيح              | غلط              | سطر | صفحہ   |
| اسى مختصر          | اسمختصر          | 9   | سس     |
| اختيار كرلياتها    | اختیار کر بی تھی | 4   | m2     |
| دوکے دونوں         | رونوں کے رونوں   | ۲۰  | m9     |
| كا نيآس            | كابيل            | 9   | سويم ا |
| ایا گیا            | بإياكيا          | س   | ٤ ٧    |
| اور جمیز           | ادرهبمير         | r   | ٥.     |
| مركز ہوگی          | مرکزہوگئ         | ٥   | س ۵    |
| جنهيں              | جنين             | 14  | 24     |
| المن والمان        | امن وآمان        | ٣   | 04     |
| تعاقب کے دوران میں | تعاقب كيبب سے    | 19  | 09     |
| <u>ج</u> ىساغصە    | جبغصه            | 11  | 10     |
| عيده               | عبده عبده        | 14  | 4 ^    |
| الكثر              | الكنر            | 1-  | . 47   |
| اسپینیوں کی        | اسپینونکی        | 10  | 44     |
| را کے              | ا ککے            | ۲۰  | 14     |
| المدنسكس           | ندیسکس           | سوا | 4 -    |
| موجودالوقت         | موجوده           | ٢   | 91     |
| اصلی               | اصل              | ٣   | 114    |
| ميبايوش            | ميب بوسطس        | 14  | 110    |
| L                  |                  |     |        |

| الل تكلشان حسيُّوم | ٣                        |       | صحت مامه |
|--------------------|--------------------------|-------|----------|
| صحتع               | فلۈ                      | سطر   | صفحه     |
| Si-                | <i>ب</i> خی              | 14    | 1 5 00   |
| رونوں              | <i>دو</i> نو <i>ں کو</i> | 14    | 144      |
| اس وقت             | اسوقت                    | 19    | 100      |
| التحصيل            | وه تصيل                  | 11    | ٠ ١٠٠    |
| با وشاه کی         | با د نشا ہ کے            | 71    | سهم ا    |
| استليو             | م شليو                   | ١٨    | ٤٣٤      |
| يرسبنيرين          | برسطرين                  | ٥     | سوه ا    |
| ۱۷ طبقات ۱۷ کو     | «طبقات»                  | 15    | 102      |
| « تکمیل »          | ( تکبیل )                | 17-11 | 144      |
| کسی طرح کا         | کمسی طررح                | 14    | 115      |
| ان گیاره برسوں     | اس گیاره برس             | ۲.    | 11       |
| ا ہمہگیری          | ہمہ گری                  | 10    | 114      |
| يرن                | برين                     | - 9   | 111      |
| تعزيرى             | لعريرى                   | حاشيه | 197      |
| گیااس کا           | گیاس کا                  | 14    | 190      |
| فرق کے             | فیق طریق کے              | 7.    | ۲        |
| كميونون كم محباس   | كميىنوں كى مجلس          | ٥     | ۳۰۴      |
| ۱ خودمختار)        | خودمختار                 | 4     | r.a      |
| ہیسارگ             | <i>چیارگ</i>             | الا   | r-2      |

| الل انگلسان حظيموم | ۴                | •    | صحت مامر |
|--------------------|------------------|------|----------|
| صحيح               | غلط              | سطر  | صفحه     |
| الدَربين           | آلديس            | سو ا | ۲1.      |
| (حامیان شاہی)      | حامیان شاہی      | سا ا | 711      |
| كوليسيرادر إسلا    | كوبسب ائد        | سم ا | ۳۱۳      |
| بارليمنظ كي فوج    | يارلىمىنىڭ كى    | 4    | rm.      |
| ممينر              | متاز             | 1    | 104      |
| كرلين              | کرہے نے          | 41   | 402      |
| ا بکے اغراض        | انكى اغراض       | 15   | 741      |
| جائیں گے           | جايي             | 17   | 11       |
| سلب                | طلب              | 19   | 740      |
| مجتمع              | مجمع             | 14   | 44.      |
| اس سے              | م<br>ان س        | 1    | r9 A     |
| إن برتنبيه         | اڭ يرشنيه        | 14   | <b>y</b> |
| قوم ا              | فوج              | 14   | ١٠٠٩     |
| جينسري             | چنىرى            | 4    | rir      |
| کردیا گیا          | کردیا ۔ گیا وصول | 14   | 240      |
| مفسد               | مقسد             | 11   | 444      |
| اصلامات            | اصطلات           | س ا  | 779      |
| روک دیا تھا        | روک دیا          | 14   | ~~~      |
| قائم كرركها تها    | قائم ركھاتھا     | 14   | 1447     |